

شائین مناطرون کی دلیست مناظرون کی دلیست دوداد





شانین فیم نبوت صرب مولاناالله درسایا برظله اور قادیانی مبلغتین کے مانین کی مناظروں کی دلچسپ روداد

> ترتیب دتعین **گرمین دا**له

# حضوری باغ روڈ ملتان فون 4514122

A. Q Abbasi Whatsapp Group join us # 0301-2383762

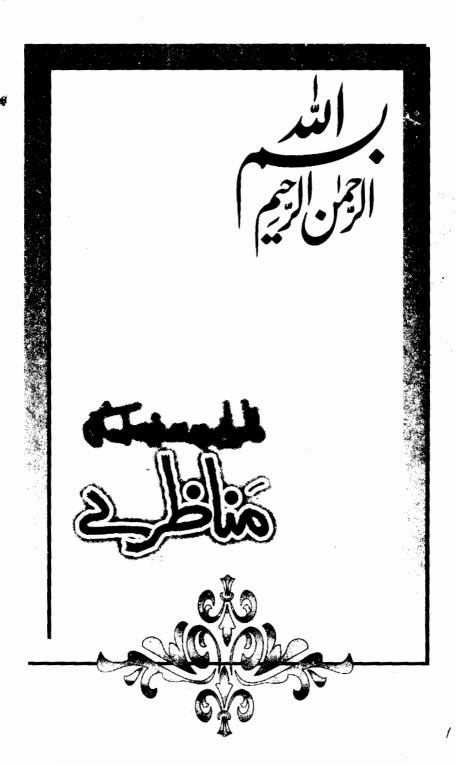

A. Q Abbasi Whatsapp Group join us # 0301-2383762

page 79

دنست والا حوا ر

'' قادیانی مناظر لفظی ہیر پھیر کو نامناسب نہیں سیجھتے۔اس کے برعکس اس دور میں مناظر بے بدل حضرت مولانا الله وسایا مظلم نے "ادع الی سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة" كوايًا شعار بنايا\_قادياني سوقيانه ين اورا بتذال کا مظاہرہ کرتے اورمولا نا گھر ہے یہ طے کر کے آتے کہ کووں کی کا ئیں کا ئیں س کرعندلیب ہزار داستاں نے اپنی روش زمزمہ پیرائی کوترک نہیں کرنا۔ حقیقت به ہے کہ قادیانی مناظرہ کو مناظرہ نہیں''مناقرہ'' (چونچ بازی) سجھتے ہیں۔ سو، حضرت مولانا اللہ وسایا، باطل کے ان وکیلان صفائی کے روبروحق کے وکیل استفالہ کے روپ میں پیش ہوتے رہے اور فاتح عیسائیت جناب احمد دیدات کی طرح مناظرے کومقدمہ جان کرایک ماہروکیل کی طرح ہر پہلو سے اس کی تیاری کر کے میدان میں اترتے اور انھیں نوک دم بھا گئے پر مجبور کر دیتے۔ میں نے ان کے ایسے کی مناظرے خود دیکھے اور سنے ہیں۔ بڑے بڑے قادیانی مبلغین ان سے تفتکو کرئے بچکھاتے، گھراتے بلکہ شیٹاتے دیکھے گئے ہیں۔ جب میں قادیانی مناظرین کومولانا کے دلائل کی تاب نہ لا کرمیدان سے ففرو موتے دیکھا تو بے ساخت قرآن کی آیک آیت کا پیکڑا میرے ذہن میں تازہ ہوجاتا "أذا جاء الحق و زهق الباطل أن الباطل كان زهوقا". مج توبيب كم حضرت مولانا الله وسايا مدظله عصر حاضر ميس وكيل صدافت بين وكيلان صدافت ہی کواکٹر تغیلان صدافت ہونے کا اعزاز وافتار حاصل ہوا کرتا ہے۔حضرت مولانا الله وسایا، حضرت مولانا محمد بوسف لدهیانوی شهید کے خون شهادت سے روثن شاہراہ پر جرات مندانداور ولا وراندا ثداز میں گامزن ہیں۔ان کا لسانی ، قلمی اور عملی جهاد جاری وساری ہے۔"



### جمله حقوق محفوظ

| قادیا نیوں سے فیصلہ کن مناظر ہے  | *4           | نام كتاب     |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| محدمتين خالد                     | ***********  | ترتيب وتحقيق |
| عالمى مجلس تتحفظ ختم نبوت        | <del> </del> | ناثر         |
| حضوری باغ روڈ ، ملتان فون:514122 | 4 Š          |              |
| ,2006                            | •••••        | سنِ اشاعت    |
| 500                              | *********    | تعداد        |
| -/150روپ                         |              | قيمت         |

## على على المحلس تحفظ منبوت عالمي مجلس تحفظ منبوت

حضورى باغ رود ،ملتان فون:514122

علم وعرفان پبلشرز 34- أردوبازار، لا مورنون: 7352332 اشرف بك اليجنسي كين چك راولپندى نون: 5531610 رحمن بك ہاؤس أردوبازار، كراحي نون: 7766751 خزیرنه علم وادب الکریم مارکیٹ اردوباز ار، لا مور کماپ گھر میٹی چوک راولپنڈی فون: 5552929 ویکم بک پورٹ اردوباز ار، کراچی فون: 2633151

#### فهرست

| 7   | انتساب                                                    | <b>⊕</b> |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------|
| 9   | '' دریاؤل کے دل جس نے دہل جائیں وہ طوفان'' محمر متین خالد | <b>⊕</b> |
| 17  | مناظره منصوره آباد (فيمل آباد)                            |          |
| 48  | مناظره چنگابنگیال (گوجرهان)                               | ū        |
| 64  | مناظره چھوکرخورد (محجرات)                                 |          |
| 86  | مناظره ايبث آباد                                          |          |
| 143 | مناظره چک 98 شالی (سرگودها)                               |          |
| 149 | مناظره چک عبدالله (بهاوتگر)                               |          |
| 164 | مناظره چنابگر (ربوه)                                      |          |
| 173 | مناظره جناح کالونی (فیصل آباد)                            |          |
| 182 | مباہلہ کا چیلنج منظور ہے                                  |          |
|     |                                                           |          |

4/**\$....\$....\$** 



- ◄ مجاہرتم نبوت جناب عاطف صدیق قاح (ہوئن)
  - مجاهد نتم نبوت جناب حافظ محمدا قبال (هيوسنن)
  - مجابدتم نبوت جناب كامران گيلاني (اثلانا)

#### کےنام

جو اليكٹرونک ميڈيا كے ذريع تحفظ ختم نبوت كے محاذ پر گرانقدر اور ناقابل فراموش خدمات سرانجام دے دہے ہيں۔ متقبل كامؤرخ أخيس الخام سے خراج تحسين پيش كيے بغيرا بي تاريخ مكمل ندكر پائے گا۔



## '' دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان''

انسان کوجس نے بھی حیوان ناطق قرار دیا تھا، یقینا درست قرار دیا تھا۔ یوں تو بہت ہے اوصاف انسان کو دیگر معاصر تلوقات سے تمیر کرتے ہیں لیکن وہ وصف جو اتمیاز خصوصی کی حیثیت اسے شرف و بجرعطا کرتا ہے، وہ ہے اس کی شخصیت کا نطق و بیال کے زیور سے مرصع ہونا۔ تلوقات عالم میں انسان وہ واحد تلوق ہے جس کی زباں، ابلاغ اور اظہار کی فطری اہلیت اور جبلی استعداد رکھتی ہے۔ اس اہلیت اور استعداد کے رنگ کوشوخ و شک بنانے فطری اہلیت اور جبلی استعداد رکھتی ہے۔ اس اہلیت اور استعداد کے رنگ کوشوخ و شک بنانے کی میں ''لفظ'' بنیادی کر دار اوا کرتا ہے۔ میں تو یہ کہنے کی بھی جسارت کروں گا کہ خالق کا کتا ت کی اولین تخلیق ''لفظ'' شہے۔ انسانی معاشروں میں ایسے انسان ہی منفر دمقام کے حامل ہوتے ہیں جو اس فطری اہلیت اور جبلی استعداد کو بروئ کا کا لا کر شبت نظریات کا پرچار کرتے ہیں۔ یوں تو تمام خصائص واوصاف اللہ بی نے انسان کو عطا کیے ہیں۔ ان میں سے چند چیدہ اور چنیدہ اور چنیدہ اور جانی سان کو دو بعت کرنے کے عمل کو اس نے اپنی شان رحینی کا مظہر قرار دیا ہے، اوصاف جنعیں انسان کو دو بعت کرنے کے عمل کو اس نے اپنی شان رحینی کا مظہر قرار دیا ہے، شخصیات کے نزد کیک سورۃ رحمٰن قرآن پاک کی دلین ہے۔ اس سورۃ میں بار بار مختلف نعتوں کا فخصیات کے نور کرنے کے بعد خدا کے رحمٰن ورحیم انسانوں سے استضار کرتا ہے'' تم اپنے رب کی کن کن نوتوں کو جمٹلاؤ گے۔'' اس سورۃ کی ابتدائی چار آیات انتہائی انہم ہیں:'' وہ رحمٰن ہے ہاس نوتوں کو جمٹلاؤ گے۔'' اس سورۃ کی ابتدائی چار آیات انتہائی انہم ہیں:'' وہ رحمٰن ہے ہاس نوتوں کو جمٹلاؤ گے۔'' اس سورۃ کی ابتدائی چار آیات انتہائی انہم ہیں:'' وہ رحمٰن ہے ہوں اس نوتوں کو جمٹلاؤ گے۔'' اس سورۃ کی ابتدائی چار آیات انتہائی انہم ہیں:'' وہ رحمٰن ہے ہوں اس نوتوں کو تران سکھایاں اس نے اس کو بات کرنا کہائی کو اس اس کو بات کرنا سکھایاں کو بات کرنا کو تار کو بیں اس کو بات کرنا کو تار کیا کو بیات کو تار کو تار کو تار کیا کو تار کیا کو تار کرنا کو تار کیا کو تار کو تا

بات کرنا اورسلیقے سے بات کرنا بلاشبدایک فن ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ بدعطیات فداوندی میں سے ہے۔ یونانی تو اسے با قاعدہ Gift of the Gab سے تعبیر کیا کرتے

تھے۔ بات برائے بات تو کوئی بات نہیں۔اصل بات تو یہ ہے کہ ادھر کوئی لفظ اور جملہ آپ کے ہونٹوں کا الوداعی بوسہ لے اور اُدھروہ مخاطب اور سامع کے دل میں یوں اتر جائے جیسے صدف کی آغوش میں ابرنیساں کا قطرہ اتر تا ہے۔ بات کرنے کا سلقہ یونمی نہیں آ جاتا۔ یہ سلقہ سکھنے کے لیے شائق کوریاضت اور مثق کی کئی جا نکاہ وادیوں کا پرمصائب اور جانگسل سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ اولین دور میں صرف اور صرف الفاظ ہی سب سے بدی میڈیا کی قوت ہوا کرتے تھے۔اس دور میں جب انسان قبائلی زندگی بسر کررہا تھا، قبائل کی تنظيم وتفكيل اور نظام قبائل كا قيام واستحكام الييه بى افرادكى مربونِ منت مواكرتا تها، جوايثى بات دوسروں تک پہنچانے کا ڈھنگ جانتے تھے۔قبائل بات کرنے کےفن سے آشنا فروہی كے سريرسرداري كى دستار ركھا كرتے تھے قبل از اسلام يونانيوں بيس ڈيماستھنز، روميوں بيس سرواور عرب دنیا میں امراؤ القیس ایسے خطباء کواہم مقام حاصل تھا۔ بچ توبیہ کہان کی خطابت کے برستاران کی شخصیت اورفن کی بوجا کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ بھی یادرہے کہ انسانی ہدایت کے لیے خدا نے برستی میں کوئی نہ کوئی ہادی اور رہبر جھیجا۔ انھیں اسلامی اصطلاح میں رسول، نی یا پیغیر کہا جاتا ہے۔ ہررسول، نی اور پیغیر انفرادی واجماعی خوبیوں کے لحاظ سے اكمل فخصيت موتا- مرلحاظ، مرجهت اور مريبلوسة ايك كمل ترين فخصيت - اكمليت عي ان ممل ترین شخصیات کو ریاست اور معاشرے کے دوسرے شہر یوں پر فوقیت اور برتری عطا کرتی۔ ہر نبی زبردست قوت اظہار کا مالک ہوتا۔ اس کی فصاحت و بلاغت مسلم الثبوت ہوتی۔عرب فصاحت و بلاغت اور اظہار وابلاغ کے باب میں خود کو باتی الل عالم سے افضل و اعلى كردانة ـ خاتم الانبياء حضور سرور عالم محدع بي عليه في زعم زبان آوري اور حيط طلاقت لسانی میں مبتلا ان فصحائے عالم کے رو برو اعلائے کلمة الحق کیا ..... اور ..... اُس نا قابل تسخیر فعاحت و بلاغت میں کیا کہ وہ اگشت بدندال دکھائی دیے۔فصحائے عرب کی فصاحت و بلاغت كا نقطه اختام حضور ختى مرتبت كي تفتكو كا نقطه آغاز تهمرا \_ آب تلك جب بهي لب كشا ہوتے، مجمع ساکت وصامت ہو جاتا۔ آپ عظم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے'' جوامع الکلم'' عطا کیے گئے ہیں۔ جہاں تک قرآن کی فصاحت و بلاغت کا تعلّق ہے تو اس کا پیچیلنے چودہ سو جالیس برس سے بدستور برقرار ہے کہ" آپ (بطور چینی) ان سے کہدد یجئے کداگر تمام انسان اور جن اس پر جمع ہوں کہ اس قر آن جیسا بنا لائیں تو وہ اس جیسا ہرگز نہ لاسکیں گے، اگر چہ وہ ایک

دوسرے سے مددلیں۔ '(بی اسرائیل: 88) ایک دوسرے مقام پر یہ چینی ان الفاظ میں دہرایا گیا ''اوراگرتم اس کلام کی نسبت جوہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، شک میں ہوتو اس جیسی ایک سورۃ تم بھی بنالاؤ اور اللہ کے سوا جو تمھارے مددگار ہیں، ان کو بھی بلالو، اگر تم ہی جوہ بھر اگر ایسا نہ کرسکو اور تم ہرگز نہیں کرسکو گے تو اس آگ سے بچوجس کا ایندھن آ دی اور پھر ہیں اور وہ کا فرول کے واسلے تیار کی گئی ہے' (البقرہ: 23) وائی قرآن کا بیفرمان بھی اسلام کے ہر دائی کے دائی کھی سحر ہوتا ہے''

بیالیک نا قابل تر دیدحقیقت ہے کہ حضور ختی مرتبت ﷺ کی ختم نبوت کسی بھی دلیل کی محتاج نہیں۔ اس کے باوجود تاریخ کے مختلف ادوار میں ختم نبوت کے نا قابل تنخیر قلعہ میں بعض "مہم جو" سارقوں نے نقب زنی کی کوشش کی۔ان میں سے ہرایک کومند کی کھانا بڑی۔ ختم نبوت ایک واضح اور شفاف عقیدہ ہے۔ ایک حقیق مومن اس عقیدے کے تحفظ کو اپنی حیات مستعار کا اولین فریضہ تصور کرتا ہے۔ قرن اوّل میں محابہ نے مکرین ختم نبوت کے استیمال کے لیے جہاد بالسف کیا۔ یہ جہاد بعد کے ادوار میں بھی جاری رہا۔ انیسویں مدی کے آخری عشرہ میں برطانوی استعار نے برصغیر میں مرزا غلام احدقادیانی نامی ایک طالع آزما تحض کواینے مخصوص اہداف وعزائم کے حصول کے لیے اس امریر آ مادہ کیا کہ وہ اعلان نبوت كرے۔ تب سے جنوب مشرقی ایشیاء كے اس خطے كے برستاران مع خم نبوت نے تحفظ خم نبوت کے محاذ برکام شروع کیا۔ بیسویں صدی کے پہلے عشرہ سے ردقادیا نیت کا مسلد ایک سے موضوع کے طور پر امجر کر سامنے آیا۔ اس دور کے جید، اکابر اور منتند اعاظم رجال نے اس جھوٹے می نبوت کے وکیلان صفائی سے مباحثوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ان مباحثوں کو ہماری مخصوص مسلم معاشرت میں مناظرے کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ مناظروں کی اپنی ایک تاریخ ہے۔اس تاریخ کی ایک ایمیت بھی ہے۔ 1857ء کی جنگ آزادی سے بعد جب اس خطے میں برطانوی ملوکیت کا غلبہ قائم ہو گیا تو عیسائی یادریوں نے بلاجواز سلمانوں کو دعوت مناظرہ دینا شروع کی۔ اس معمن میں کی شہرہ آفاق مناظرے ہوئے۔ ای تسلسل میں قادیانوں نے بھی ایے مربی عیسائی محکرانوں کی روش پر چلتے ہوئے مسلمان اکابرید کو مباہلوں، مجادلوں اور مناظروں کے لیے چیلنے کرنا شروع کیا۔ بسا اوقات مسلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی انگیخت ہوتی اور وہ مسلمانوں کے ایسے دینی علمی اور روحانی رہنماؤں اور

پیشواؤں کومبالے اور مناظرے کی دعوت دے بیٹھتے ، جنھیں اسلامیانِ برصغیرا بی ارادتوں اور عقيدتول كا مرجع جانة - حفرت بيرمهر على شأة كوازه شريف، حفرت بير جماعت على شأة، حضرت مولانا احد حسن امروموي، حضرت مولانا رحت الله كيرانوي اورمولانا ثناء الله امرتسري نے سینہ تان کراس کی دعوت کو قبول کیا۔ خم محو تک کرشیرانداور مرداند وار میدان میں آئے لیکن شغال صغت اور روباه مزاج مرزا قادیاں ہر بارمیداں سے روبوش ربا۔ وہ دبنی طور بران بدی شخصیات کے علمی شکوہ اور فکری طنطنے سے مرعوب اور مراسال تھا۔ ردقادیا نیت اور تحفظ حتم نبوت کے حوالے سے جو جراغ اکابرین امت نے روش کیا تھا، ان کے معین نے اس کی لوول کے طرے کوسر بلندر کھنے کے لیے ہر دور میں اسے خون جگر کا روغن زرتاب فراہم کیا۔ اس موضوع پر انموں نے کی بھی قادیانی سے بات کرتے ہوئے بمیشہ سجیدگی، ثقابت اورعلی متانت کو اپنا ہتھیار بنایا۔ بھے تو بہ ہے کہ بیاس وضع کے مناظرے نہیں تھے، جس کی ابتداء التمنز كے سوفسطائيوں نے ركھي تقى مسلم مناظرين نے لفظى مير پھيرسے بميشدا جتناب برتا۔ جبكة قادياني مناظر سوفسطائيول كى بيروى كرت بوئ لفظى بيريهير بى كوابنا كاركر بتعيار تصور کرتے رہے۔قادیانی مناظر لفظی ہیر پھیرکو نامناسب نہیں سجھتے۔اس کے برعکس اس دور میں مناظر بے بدل حضرت مولانا اللہ وسایا مظلم نے "ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة المحسنة" كوابنا شعار بنايا-قادياني سوقيانه بن اور ابترال كا مظامره كرت اور مولانا مگرے بیط کرے آتے کہ کووں کی کا کیں کا کیں من کرعند لیب برار داستال نے اپنی روث زمزمہ پیرائی کوترک نہیں کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ قادیانی مناظرہ کومناظرہ نہیں''مناقرہ'' (چونچ بازی) سجھتے ہیں۔سو،حضرت مولانا الله وسایا، باطل کے ان وکیلان صفائی کے روبرو حق کے وکیل استفافہ کے روب میں پیش ہوتے رہے اور فاتح عیسائیت جناب احمد ویدات کی طرح مناظرے کومقدمہ جان کر آیک ماہر وکیل کی طرح ہر پہلو سے اس کی تیاری کر کے میدان میں اترتے اور انھیں نوک وم بھاگنے ہر مجبور کر ویتے۔ میں نے ان کے ایسے کی مناظرے خود دیکھے اور سنے ہیں۔ بدے بدے قادیانی مبلغین ان سے تفکیو کرتے ایکھاتے، گھبراتے بلکہ شیٹاتے دیکھے مجھے ہیں۔ جب میں قادیانی مناظرین کومولانا کے دلاکل کی تاب ندلا كرميدان سے ففرو ہوتے و كھتا توبے ساخت قرآن كى ايك آيت كابيكرا ميرے ذہن ميں تازه موجاتا "اذا جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا". ﴿ تُو يَدِ بِ كُهُ حفرت مولانا الله وسایا مظلم عمر حاضر میں وکیل صداقت ہیں۔وکیلان صداقت ہی کو اکثر تعیلان صداقت ہی کو اکثر تعیلان صداقت ہوئے کا اعزاز و افتخار حاصل ہوا کرتا ہے۔حضرت مولانا الله وسایا،حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید کے خون شہادت سے روثن شاہراہ پر جرات مندانہ اور دلاورانہ انداز میں گامزن ہیں۔ان کا لسانی قلمی اور عملی جہاد جاری وساری ہے۔

'' قادیا نیول سے فیصلہ کن مناظر ہے'' ایسے ہی حقائق آفریں اور چھم کشا مناظروں کی فکر انگیز روداد ہے۔ میں تو اسے اردو میں دینی ادب کی ایک منفر در پورتا ڑ سے تعبیر کرنے پر مجبور ہوں۔ حضرت مولانا اللہ وسایا کی سادہ لیکن علمی گفتگو ، سلیس مگر دلوں میں از جانے والے طرز استدلال کا کمال ہی ہے کہ یہود ہت کے چربہ ند بب قادیا نیت کا بودا پن بتدریج راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہوتا نظر آتا ہے۔ بلاشبہ حضرت مولانا اللہ وسایا، علامہ اقبال کے ان اشعار کی چلتی کی مرتی تغییر ہیں:

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن اللہ کی بربان اللہ کی بربان ہمسایہ جریل ایمن بندہ خاک ہمسایہ جریل ایمن بندہ خاک ہے اس کا نیمن نہ بخارا نہ بدخثال فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز آجک ہیں میں کیا صفت سورة رحمٰن جس سے جگر لالہ میں ششدگ ہو، وہ شبنم دریاوں کے دل جس سے دیال جائیں، وہ طوفان وہ طوفان

محمر متين خالد





15-16

## مناظره منصور آباد، فيصل آباد

زیر نظر رپورٹ نیمل آباد شہر کے ایک علاقے منصور آباد میں محترم ڈاکٹر محمہ جیل صاحب کی قیام گاہ پر ہونے والے مناظرے پر مشتل ہے۔ یہ مناظرہ 3 جنوری 1982ء کو مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے مبلغ برادر محترم مولانا اللہ ومایا صاحب مرکز ختم بنوت مسلم کالونی ربوہ اور مرزائیوں کے ساتھ سالہ تجربہ کار اور گھاگ مربی (جومغربی جرمنی میں مبلغ رہ چکے تنے اور نیمل آباد میں ایک سکول چلا رہے تنے) تاج محمد بی اے علیگ کے درمیان ہوا۔

مناظرہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ بیتھی کہ ذکورہ قادیانی میلنے صاحب کے محترم واکم محمد میں ساخرہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاکر مرزائیت کی تبلیغ کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ بیصرف تصویر کا ایک ہی رخ پیش کر رہے ہیں، کیوں نہ مناظرہ و مباحثہ کی صورت پیدا کی جائے۔ چنانچہ باہمی رضامندی سے بیطے یا گیا کہ کی دن مجلس مباحثہ مقرر کر لی جائے۔

ڈاکٹر صاحب نے مباحثہ طے ہو جانے کے بعد جامعہ رضویہ جھنگ بازار اور دوسرے مدارس سے رابطہ قائم کیا تا آ نکدکی نے انھیں جامعہ قاسمیہ غلام محمد آباد کے صدر مدس حضرت مولانا فضل امین صاحب سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کہا۔

انھوں نے مولانا افضل این صاحب سے ملاقات کی اور سارا ماجرا گوش گرار کیا۔ مولانا نے دو دن کا وعدہ فرمایا اور سے یقین دہانی کرا دی کہ انشاء الله ضرور بالضرور بات چیت کریں مے۔

2 جورى كومحلد مصطف آباد يس ختم نبوت كانفرنس تحى جس مس مولانا الله وسايا

صاحب نے شرکت کرناتھی۔ مولانا جب شام کور بوہ سے وہاں پنچے تو حضرت مولانا فضل این صاحب بھی وہاں پنجے تو حضرت مولانا فضل این صاحب بھی وہاں پنج می اور مولانا اللہ وسایا کو بتایا کہ منصور آباد میں مجلس مباحث طعے ہو چکی ہے لیکن وقت کا تعین نہیں کیا۔ آپ وقت دیجے تاکہ ڈاکٹر جمیل صاحب کو اس کی اطلاع کر دی جائے۔ مولانا اللہ وسایا صاحب نے مولانا کو بتایا کہ اور کسی وقت کے تعین کی ضرورت نہیں۔ ''مج وہاں چلیں گے۔''

مولانا نے ڈاکٹر صاحب کو اطلاع کر دی۔ اگلے روز مولانا اللہ وسایا، حضرت مولانا فضل اہن صاحب کے ہمراہ ڈاکٹر صاحب کی قیام گاہ پر پہنچ گئے اور وہاں ایک گفتہ تک مرزائی مبلغ سے تفتیک ہوئی۔ اس تفتیکو کوریکارڈ کر لیا گیا تھا۔ جے راقم نے ٹیپ ریکارڈ سے قلمبند کر کے ذیل ہیں پیش کیا ہے۔ اسے ہیں نے ان دنوں قلمبند کر لیا تھا کین بوجوہ (سنر کی وجہ سے) جھپ نہیں سکنا تھا۔ تقریباً سوا سال بعد اسے شائع کیا جا رہا ہے۔ اس مباحثہ ہیں مولانا اللہ وسایا صاحب نے جہاں علمی گرفت کی، وہاں نزد یک ترین راستہ اپناتے ہوئے زیادہ زور مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالوں پر دیا۔

چنانچہ آئندہ صفحات میں آپ دیکھیں سے کدان حوالوں کی وجہ سے مرزائی میلغ پر بری طرح بو کھلامٹ طاری ہوئی یہاں تک کے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ:

''مرزا قادِیانی نے غلط کہا۔''

''میں ان کی اس بات کونبیں مانتا۔''

اور بیدکه:

"اس بحث كوچوزي كوئى اور بات كرين" متهيدي خطاب مولانا محد فضل امين صاحب

حضرت مولانا محرفضل المين صاحب نے مرزائی مبلغ کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی عیسائی مسلمان ہوتا ہے تو پہلے اسلام کی خوبیاں دیکھنا ہے اور بعد ازاں وہ دونوں (یعنی اسلام اور عیسائیت) کا تقالمی جائزہ لیتا ہے۔ اسے اسلام میں خوبیاں نظر آتی ہیں تو وہ عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ "احمدیت" ایک سچا فدہب ہے اور آپ ختم نبوت کا انکار کر کے "احمدیت" کے بانی مرزا غلام احمد قادیائی کو نی مانتے ہیں۔ کم از کم آپ کا یہ فرض تو ہے کہ آپ یہ بتا کیں اور قابت کرس کہ "احمدیت" میں کیا خوبیاں ہیں۔"

ہیشہ کی فرہب کی خوبیاں ہی انسان کو دوسری طرف لے جاتی ہیں۔
''احمدیت'' میں کیا خوبیاں ہیں، وہ کونسا مقناطیسی مادہ اور دلائل موجود ہیں کہ آپ اسلام
کوچھوڑ کر اورختم نبوت جیسے مسلمہ اور اجتماعی مسئلے کا انکار کر کے اس کی طرف چلے گئے؟
مولانا اللہ وسایا صاحب نے بھی آپ کی ''احمدیت'' کا مطالعہ کیا ہے۔ اس
کے لٹریجے کی روشنی میں انھیں اس فرہب میں عیوب و نقائص نظر آئے اور اس کے بانی

مولانا اللہ وسایا صاحب نے بی آپ کی ساتھ بیت کا مطالعہ لیا ہے۔ اس کے لئریچ کی روشی میں انھیں اس نمیب میں عیوب و نقائص نظر آئے اور اس کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کا جو کردار سامنے آیا، اس کی وجہ سے ادھر آتا تو در کنار مولانا اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں اور اسے پوری ملت اسلامیہ کے لیے خطرناک ترین اور گراہ کن تصور کرتے ہیں۔ تو لہذا آپ اپ ننہ بہ کی خوبیاں پیش کیجئے، مولانا نقائص۔

آپ مجھ سے پوچیس کہ مولانا! آپ کیوں ختم نبوت کے قائل ہیں؟ اپ علم اور سمجھ کے مطابق میں افرض ہے کہ میں دلائل سے خام اور سمجھ کے مطابق میرا فرض ہے کہ میں دلائل سے خابت کروں کیونکہ میں حضور عظیمہ کا ایک متوالا ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں بناؤں کہ آ قائے نامدار، تاجدار مدینہ، حضرت محمد رسول اللہ علیہ میں کیا خوبیاں اور کیا کمالات تھے۔

آپ اپ بانی سلسلہ (مرزا قادیانی) کے وہ کمالات اور خویاں پیش سیجئے جن
کی وجہ سے آپ اپ رشتہ داروں، قرابت داروں غرض پورے کئے سے الگ ہوئے اور
ان کی دشنی مول کی اور کئی لا کھ روپ کی جائیداد کا نقصان اٹھایا۔ آخر پکھ خوبیاں دیکھ کر
بی آپ نے ایبا کیا ہوگا۔ جو بات بھی ذہن میں موجود ہے، اسے دلائل سے پیش کریں۔
مولانا اللہ وسایا، ان کوسیں گے پھر وہ عیوب اور نقائص آپ کے سامنے پیش کریں گے۔
مرزائی مسلخ تانج محمد بی اے علیگ: مجمع صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کیوں
صرزائی مسلخ تانج محمد بی اے علیگ: مجمع صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کیوں
صرزائی مسلخ تانے محمد بی اے علیک: مجمع صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کیوں
صرزائی مسلخ تانے محمد بی اے علیک یا کئی دوسرے سے واسطہ نہیں۔ وہ چاہے غلط ہے یا صحح

مولانا فضل امین: جو مخص کسی ندب کو تبول کرتا ہے اس کی نگاہ کمالات پر ہوتی ہے آگر کمالات اور خوبیوں پہنوگا۔ ہم سے اگر کمالات اور خوبیوں پہنوگا۔ ہم سے چاہتے ہیں کہ دونوں پہلو سامنے آجا کیں۔

تاج محمد: میں یہ پیش کرتا ہوں کہ میں نے مرزا قادیانی کو کیوں قبول کیا۔

<u>ڈاکٹر محمد جمیل:</u> دیکھو جی! انھیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے دیں جس طریقے سے

بھی کریں اور آپ ان کے پوئٹش نوٹ کرلیں۔سب نے کہد" اچھا تو شروع فرمائیں۔" مولانا اللہ وسایا: جی آپ ارشاد فرمائیں۔

تاج محمد: سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبوت بند ہے قرآن کریم اور مرزا قادیانی نے پیش کیا وہ یکی ہے کہ نبوت جاری ہے۔ شریعت والی نہیں بلکہ بغیر شریعت والی ..... چنانچہ سورة ج لے لیجئے اس میں ہے۔

الله یصطفی من الملنکة رسلا و من الناس (انج: 75) الله تعالی چتا ہے رسول فرشتوں میں سے اور انبانوں میں سے۔ اس کو میں نے اپنے پروفیسر کے سامنے پیش کیا انموں نے بھی کی کہا ''جن چکا' اب نہیں، وہ چونکہ عربی کے پروفیسر سے میں کہا انہیں نعبدو ایاک نستعین (الفاتح: 4) ہم تیری ہی عباوت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی مدو چہ ہیں۔ جس طرح سے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے اس طرح سے ایک تو یہ کہ نبوت جاری ہے دوسرے یہ کہ ہم نے خاتم انہیں کو چوڑ کر مرزا قادیائی کی نبوت کو کیوں قبول کیا۔ یہ نہیں ہم نے خاتم انہیں کو نہیں چوڑ اللہ ہم نبی اکرم سے کے خاتم انہیں مانتے ہیں۔ لیکن خاتم انہیں بند کرنا'' میں چیوڑ اللہ ہم نبی اکرم سے کے خاتم انہیں مانتے ہیں۔ لیکن خاتم (' بمعنی بند کرنا'' عمل میں آتے تک استعال ہوا، وہ نفی کر بیان میں کوئی الی مثال پیش نہیں کی جاتم کی جس میں خاتم جمعنی خاتمہ مراد ہو۔ کم از کم میرے سامنے آت تک باوجود پوچھنے کے کہیں آئی، باں خاتم کا لفظ استعال ہوا ہو۔

مولانا الله وسایا: آپ نے دو تین چزیں بیان فرمائیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا الله وسایا: آپ نے دو تین چزیں بیان فرمائیں۔ میں آپ سے درخواست دوسری است بہتے ہے کہ تاج صاحب دوسری دوسری بات بہلی سے نیٹ لیس۔ تاج محمد صاحب بھر بولے۔ ایک منٹ، ادر کہا کہ الحال پہلی سے نیٹ لیس۔ تاج محمد صاحب بھر بولے۔ ایک منٹ، ادر کہا کہ است میرا مطلب جو ہے وہ غلط یا صحح میں نے جو پھے سمجھا اپنی سمجھ کے مطابق وہ بہا ہے۔ "آپ نے غلط سمجھا، اب ایک مخص آتا ہے وہ کہتا ہے۔ "آپ نے غلط سمجھا، میرے سامنے تو بہی ہے کوئی ادر ہوتو میں اس برغور کروں گا۔

مولانا الله وسايا: آپ نے جوبيان كيا من نے اس من سے تين چيزي نوث كى بير-

- 1- آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ ڈالی جس سے ثابت کرنا چاہا کہ نبوت جاری ہے۔
- 2- دوسرے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خاتم انبیین کا جو ترجمہ ہے آخری، بیکی جگہ نہیں۔
- 3- تیرے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضور اکرم سالٹے کو چھوڑ کر مرزا غلام احمد کو نہیں مانا، حضور کی اتباع میں تسلیم کیا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی معلومات کی حد تک میری بات کو سجھنے کی کوشش کریں۔ یا تو آپ نے مرزا صاحب کے لٹر پچر کا مطالعہ نہیں کیا، اگر کیا ہے تو اس پرغور وفکر کی زحمت گوارانہیں کی۔

آپ کی جماعت کا بیعقیدہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ آخری نی ہیں، مارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اختلاف مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت سے ہوا۔

یہ آپ لوگ بھی تعلیم کرتے ہیں کہ حضور اللے سے لے کر مرزا قادیانی تک کی کو نبوت نہیں ملی۔ میں یہ کہتا ہوں جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر نبوت جاری ہے تو اس عرصہ چودہ سوسال میں کی اور کو ضرور نبوت ملتی اور آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں بلکہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد بھی قیامت تک کی اور کو نبوت نبیں ملے گا۔ ایسے میں اختلاف یہ نہ ہوا کہ نبوت بند ہے یا جاری ہے۔

واکثر جمیل صاحب: مولانا! ان کاعقیدہ ہے کہ نبوت جاری ہے۔

مولانا الله وسایا: نبیس ڈاکٹر صاحب! آپ ان سے کہلواکیں کہ غلام احمد کے بعد کوئی اور نبی آسکتا ہے؟

مبلغ تاج محمد صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا پھر مولانا اللہ وسایا صاحب بولے گویا تہاری کتابوں کی روشی میں یہ بات سامنے آئی کہ:

حضور علیہ آخری نی ہیں یا مرزا غلام احمہ قادیانی؟ نبوت ہارے نزدیک حضور علیہ پر بند ہے اور آپ کے نزدیک مرزا قادیانی پر بند ہے اور آپ کے نزدیک مرزا قادیانی پر بند ہے۔ اس صورت میں اختلاف بیر سامنے آیا کہ "ہم حضور علیہ کو آخری نی مانتے ہیں اور آپ مرزا قادیانی کو۔'' میرا خیال ہے اور اپنے لٹر بچرکی بنیاد پر آپ بھی انکار نہیں کریں گے کہ چودہ سوسال کے اندر آپ سوائے مرزا غلام احمد قادیانی کے اور کسی کو نی نہیں مانتے ۔۔۔۔۔ اور بید

بھی آپ کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد کے بعد قیامت تک اورکوئی نی نہیں۔
باقی یہ کہنا کہ خاتم النہین کا معنی آخری! ختم کرنے والا کی جگہ نہیں، صحح نہیں
ہے۔ جناب! ایک لفظ میں بولتا ہوں۔ ایک آپ بولتے ہیں، آپ کے اور میرے الفاظ کا، مولانا فضل امین صاحب ترجمہ کرتے ہیں۔ ممکن ہے ہمارے الفاظ کے معانی میں مولانا فضل امین صاحب ترجمہ کریں اور وہ بھی غلط مولانا فلطی کر جا کیں، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی دوسرے صاحب ترجمہ کریں اور وہ بھی غلط کریں، لیکن جو لفظ میں نے یا آپ نے بولا ہے، اس کا عمرہ سے عمرہ ترجمہ میں خود بتا سکتا ہوں کوئی دوسرانہیں، آپ جو لفظ بولیں گے اس کا ترجمہ بھی خود ہی بہتر اعداز میں کرسے ہیں۔

فاتم النبين كالفظ قرآن پاك مين حضور اكرم الله كي بارے مين آيا اور خداور قدوس نے افسين پر نازل فرمايا، مين آپ سے درخواست كرتا ہوں كه آپ كو مين حضور الله كي دروازے پر لے چلا ہوں جو حضور الله ترجمہ فرما دين، آپ اسے بلا چون و چرا تسليم فرما ليس، يمر جناب مرزا غلام احمد قادياني كو نبي مانے كي وجہ سے شك مين پڑے كيونكہ بقول آپ كے مرزا قادياني سے كتبے ہيں كہ خاتم النبيين الله كامنى وه نہيں۔ بكتہ ہيں كہ خاتم النبيين الله كامنى وه نہيں۔ بكتہ ہيں كہ خاتم النبيين الله كامنى وه نہيں۔ بكتہ ہيں۔ مرزا قادياني كے دروازے ہيں۔ مرزا قادياني كي دروازے ہيں۔ مرزا قادياني

"من اين والدين ك بال خاتم الاولاد مول ـ"

(ترياق القلوب ص 157 روحاني خرائن ج 15 ص 479)

وہاں خاتم النميين كا لفظ ہے يہاں خاتم الاولاد كا لفظ وہ كتے ہيں كه فلال پير فلال بعر فلال اور يعروه كتے ہيں كه الله بيدا ہوا چر فلال اور يعروه كتے ہيں كه الميرى بمشيره جنت في في فكل - "

یداس کے این لفظ ہیں میں اس کی خواہ کودارکشی نہیں کر رہا بلکہ خود ان کے الفاظ قال کر رہا ہوں وہ خود یہ کہتے ہیں:

" بہلے میری مال کے پید سے وہ نکلی، پھر میں نکلا۔"

آپ تو پڑھے لکھے اور علی گڑھ کے تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ'' سلطان القلم'' کی اردو کا بھی اعدازہ لگالیں۔

ماں ۔۔۔۔ جس کے بارے حضور سرور کا کات ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان جنت تلاش کرے تو یا میدان جہاد میں تکوار کے سائے میں کرے یا مال کے قدموں میں، اس کے بارے میں یہ کہ رہے ہیں کہ اس میں سے پہلے وہ نکلی پھر میں نکاا۔' ،.... خیرا بجھے اس کے جنت ہیں کہ میری مال کے بھے اس کی فر میں نکا اور پھر کہا کہ:

"میں اینے والدین کے ہاں خاتم الاولاد تھا۔"

لیعنی میرے بعد کوئی لڑکا یا لڑکی پیدائہیں ہوئے۔ یہاں انھوں نے خاتم الاولاد کا معنی آخری کیا ہے۔میرا کہنے کا مطلب سے ہے کہ جو یہاں خاتم الاولاد کا معنی لیتے ہو، وہی خاتم انہیین میں خاتم کا معنی بھی کیا جائے۔

یا تو آپ حضور ﷺ ہے پوچھ کر خاتم انہیں کی تشریح قبول کر لیں اگر وہ قبول نہیں کرتے تو اپنے مرزا قادیانی کی تشریح کوقبول کر لیں۔

مرزا قادیانی کہتے ہیں۔

"الا تعلم ان الرب الرحيم المتفضل سمّى نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الاتبياء بغير استثناء و فسره نبينا صلى الله عليه وسلم فى قوله لانبى بعدى."

(حات البشركام 34 ترائن 75 م 200)

یہ جمامتہ البشریٰ کی عبارت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ خاتم البنیین کی توضیح و تشریح حضور نے یہ فرمائی ہے۔ لانبی بعدی، غلام احمد قادیانی کی اس عبارت کا یہ مطلب ہے کہ خاتم النبیین کا وہ ترجمہ صحیح ہے جو حضور عظیم نے کیا ہے اور جو حضور عظیم کے اس ترجمے کوئیس مانیا وہ بقول الن کے کافر ہے۔ خاتم النبیین کے معنی والی بات بھی آگئی۔

تاج محمد: نه بالكل نبين .....

مولانا الله وسایا: میں نے ابھی مصطفی والی بات کرنی تھی کہ آپ درمیان میں بول اٹھے۔

تاج محمد نہ سند بہرحال میں اس سے بالکل مطمئن نہیں کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ عربی نہیں کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ عربی خاتم البور اس معنی میں کہ خاتم النہین لینے ہیں اور یہ کہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو خاتم الاولاد کہا۔ یہاں اردویا فاری بالک نہیں، عربی زبان میں پیش کرو۔

مواانا الله وسایا: "اولاد" بھی عربی ہے" خاتم" بھی عربی ہے کیا "خاتم الاولاد"

عربی نہیں؟ آپ اتن بات کہدویں کدمرزا قادیانی نے جو اکسا ہے ''خاتم الاولاد' وہ عربی نہیں۔ ہال کرو، یا ندکرو۔

تاج محمد: ہاں تو اولار کی نفی نہیں ہے، اولاد کی نفی دنیا میں نہیں ہے۔

مولانا الله وسایا: اچھا تو میاں تاج صاحب کیا خاتم انتین کا یمعنی ہے کہ حضور مہر لگاتے جائیں گے اور نی بنتے جائیں گے، اگر یہ معنی ہے تو پھر خاتم الاولاد کا بھی یہ ترجمہ کرلوکہ:

''مرزا قادیانی مہر لگاتے جائیں گے اس کی دالدہ بیج جنتی جائے گ۔'' کرو ترجمہ۔منٹ لگاؤ۔ میں نے ابھی اگلی بات بھی کرنی ہے۔

تاج محرصاحب: میں نے وض کی ہے۔

مولانا الله وسایا: آپ عرض کر رہے۔ میں نے بھی درخواست کی ہے۔ پہلے اس بات کا فیصلہ تو کرلیں۔

تاج محمد يين لين يا عجب جز بـ

مولانا الله وساما: كيا "خاتم الأولاد" كالفظ عربي نبيل

تاج محرصاحب: ديموداكر صاحب

مولانا الله وسایا: افوس میال صاحب! آپ میرے جذبات کی قدر نہیں کر رہے۔ من آپ کے بچل جیما ہول میری آپ سے خلصانہ درخواست ہے کہ "خاتم الاولاد" کا لفظ عربی ہے یانہیں ۔ بتا ہے۔

تاج محر: بی کیا۔

مولاتا الله وسايان "خاتم الاولاد"

تاج محمه: خاتم الاولاد ..... اردوعبارت میں ہے۔

مولانا الله وسایا: مجمع اردو عبارت سے بحث نہیں ''خاتم الاولاد'' کا لفظ عربی ہے یانہیں۔

تاج محد: دیکمو ڈاکٹر صاحب (ڈاکٹر محمد جیل صاحب) چونکد آپ نے مجھے بلایا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس واسطے میں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محاورات عرب میں خاتم کا لفظ معنی خاتم بھی استعال نہیں ہوا۔

مولانا الله وساماي: ميان (تاج) ماحب

تاج محمد: ندندنا ندندنا مين واكثر صاحب مين، مين واكثر صاحب وراهمرين مين واكثر صاحب وراهمرين مين واكثر صاحب

مولانا الله وسایا: جناب! اگرآپ کوحنور اکرم علی کی زبان مبارک پر اعتبار نہیں تو میں آپ کو محاوروں کی طرف لے جاؤں گا۔ اگرآپ مرزا قادیانی کی بات نہیں مانے تو میں آپ کو لغات والوں کی طرف لے جاؤں گا۔ آپ اٹکار کر دیں کہ میں حضور مالی کا ترجہ نہیں مانا۔

تاج محدصاحب: من داکثر ماحب سے خاطب موں۔

مولانا الله وسایا: الاکر صاحب! آپ ان سے اتی بات پوچیس کہ کیا ان کو حضور ﷺ کا ترجمہ پندنہیں۔ خاتم انبین کا لفظ قرآن پاک میں استعال ہوا، حضور ﷺ کا ترجمہ غلام احمد کی زبانی ان کی خدمت میں پیش کیا انحوں نے نبیس مانا۔''

غلام احمد قادیانی کی عبارت ان کی خدمت میں پیش کی، انھوں نے اسے بھی سلم نہیں کی انھوں نے اسے بھی سلم نہیں کیا جس میں مرزا صاحب نے خود کہا کہ خاتم النبیین کا ترجمہ حضور عظی نے لائی بعدی کیا ہے، اس کو مان لوجواس ترجمہ کوئیس مانتا وہ کافر ہے۔

مولانا فضل امین صاحب: خاتم الاولاد کا لفظ عربی ہے، کوئی کالج کا پروفیسر اس ہے انکار نہیں کرسکتا۔

مولانا الله وسایا: داکر صاحب، بس تاج صاحب اتی بات که دی که جھے حضور ملک کا ترجمہ پند نیس، میں ان کو افت کے ترجمہ اور بعد ازال مرزا غلام احمد قادیانی کا ترجمہ پند نیس، میں ان کو افت کے وردوازے پر لے چانا ہوں، تاج صاحب! آپ مجھے جہال فرما کیں، میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کا خادم ہوں بابا جی۔

ڈ اکٹر محمد جمیل صاحب: تاج صاحب دیکھے! دو چیزیں ہیں۔ ایک دلیل سے بات کرنا اور دوسرے بغیر دلیل کے ہٹ دھری کرنا۔

تاج محمد: مُعيك جي ..... آبو ..... اچها-

واکثر صاحب: تاج صاحب مولانا صاحب آئے ہیں ان کو اپنی دلیل، کابوں کے حوالے پیش کر کے کہیں کہ میں مطمئن خہیں۔ قرآن و حدیث کے حوالے پیش کر کے کہیں کہ میں مطمئن خہیں۔ قرآن اور حدیث کی رو سے۔ وو بی ہمارے پاس "اہم ترین" چیزیں ہیں۔ تیسری کوئی چیز نہیں۔ مولانا اللہ وسایا قرآن و حدیث کی رو سے آپ کو سمجھائیں گے لیکن پھر میں کوئی مسئلہ رہ جائے تو پھر اس کا حل لیکن آپ گھرائیں ند۔ ہر بات بر وبادی اور تحل مزاجی سے کریں۔ بچ گھرایا کرتے ہیں آپ تو اس شیج سے نکل چکے ہیں۔ ماشاء اللہ تعلیم یافتہ ہیں۔

مولانا فضل امين صاحب بال توكيا خاتم الاولاد عربي نبيس، بنجابي لفظ ب؟

تاج محمد: آپوب کے مادرات میں سے مثال دیں کداس میں خاتم بند کرنے کے معنی میں استعال کیا ہے۔

مولانا الله وسایا: بس آپ اتی بات کهددی کدمرزا قادیانی نے خاتم الاولاد کا ترجمه فلط کیا ہے۔

تاج محمد: ویکموند به کتب بین لانبی بعدی یا جو کچه بھی به کتب بین، میں کہنا ہول که به تو قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔

مولاتا الله وسایا: یقرآن کی تعلیم کی خلاف ورزی بھی، مرزا غلام احمد قادیاتی نے کی ہے۔

تاج محمه: میں کہنا ہوں جس نے بھی ک-

مولانا الله وسایا: یه کهدو که انفول نے غلط کما۔

تاج محمد: ديموى بحصيد باتنس كرني دية-

ڈ اکٹر صاحب: اچھا جی ان کو بات کرنے دیجئے۔

تاج محمد: میں کہنا ہوں کہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں اور آپ نے یہ خاتم الاولاد کا لفظ بیش کیا ہے۔ جسے "ضریب" کا لفظ ہے اردو میں کچھ اور معنی میں، فاری میں کچھ ادر معنی میں ای طرح سے خاتم الاولاد۔ میں کہنا ہوں کہ عربی زبان میں کی عرب نے اس لفظ کو بند کرنے کے معنی میں استعال کیا ہو۔

و اکثر صاحب: قطع کلامی معاف تاج صاحب! مولانا کیتے بیں کہ مارے نزدیک سب سے اعلیٰ ترین، افضل ترین اور اضح العرب حضور اکرم عظی بیں۔ ان کی زبان میں بات کریں۔

تاج محمہ: محمک ہے حضور نے جو پچھ فرمایا وہ بالکل بجا ہے۔اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور کیا فرماتے ہیں۔

ني اكرم ﷺ نے فرمايا۔ يا على انا خاتم الانبياء وانت خاتم الاولياء.

ا کی کی کی تو خاتم الانمیاء ہوں اور تو خاتم الاولیاء ہے۔ اپنے چیا حضرت عباس کو فرمایا: اے چیا! یس خاتم المنمیین ہوں نبوت میں اور تو خاتم المهاجرین ہے ججرت میں۔ فراکٹر صاحب: تاج صاحب کیا یہ احادیث ہیں؟ اگر یہ احادیث ہیں تو پھر آپ نے خود عی مان لیا۔

تاج محمد: بي بان! "اسي تيمن ليا-"

مرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاتم کے معنی بند کرنے کے تو نہ ہوئے ند

مولانا الله وسايا: تاج صاحب آپ نے بحث كولمباكر ديا۔

<u> ڈاکٹر صاحب:</u> ایک منٹ مولانا! انھیں اپنا جو*ش ٹھنڈا کر*لینے دیں۔

تاج محمد: میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاتم۔ دیکھو ناں ..... عرض کی کہ خاتم المها بڑھین، ہجرت جاری ہے اور آج بھی ولی ہیں اور آج بھی ولی ہیں اور آئی بھی جاری ہے۔ خاتم الاولیاء ..... آج بھی ولی ہیں اور آئیدہ بھی ہوتے رہیں گے۔ جس طرح حضور نے فرمایا کہ بھی خاتم الانبیاء ہوں تو خاتم الاولیاء ہے، جس طرح ولایت جاری ہے اس طرح نبوت بھی جاری ہے، جس طرح سے بجرت جاری ہے۔

اچھا ..... دوسری بات یہ ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ:

''خدا تعالی چنا ہے۔ فرشتوں اور انسانوں میں سے'' اس کے ہوتے ہوئے اس کے معنی کر دینا ''لائی بعدی'' یہ بند کرنے کے معنوں میں قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے بلکہ اس کوہم مطابقت میں لائیں گے کہ:

"ابیانی جو که حضور کی شریعت کو خارج کر دیوے وہ نہیں آ سکا۔ دوسرا آ سکتا ہے۔"

مولانا الله وسایا: افسوس میاں صاحب! میں جس جذبہ و خلوص کے ساتھ حاضر ہوا تما آپ نے میرے خلوص اور جذبے کی قدر نہیں کی اور بلاوجہ بحث کو طول وے رہے ہیں۔ میری ورخواست ہے کہ آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کریں۔

آپ نے خاتم النبین کا لفظ بول کر ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیا کہ خاتم النبین کا یہ ترجمہ نہیں ہو ہم کرتے ہیں۔ میں نے مرزا غلام احمد کی دو کتابوں سے حوالہ پیش کیا۔ ایک کتاب میں وہ وہی ترجمہ کرتے ہیں جو حضور عظیمہ نے فرمایا یعنی یہ کہ خاتم النبین کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور کے بعد نی کوئی نہیں۔

ایک خاتم الاولاد کا محاورہ مرزا قادیانی کی اپنی کتاب سے پیش کیا جو تریاق القلوب میں ہے۔ آپ نے ارتثاد فرمایا کہ بداردو کا لفظ ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ گو میں غریب آ دمی ہوں، مولانا فضل امین صاحب یا ڈاکٹر صاحب میری ذمہ داری دیں گے۔ میں اس مخض کو ایک بڑار روپید دول گا جو یہ قابت کر دے کہ خاتم الاولاد کا لفظ عربی نہیں، کوئی مال کا لال جو عربی جانتا ہو، یہ کہد دے کہ خاتم الاولاد جو مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ وہ بند کرنے کے معنی میں نہیں ہے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ جو خاتم الاولاد کا معنی ہے، وہی ترجمہ خاتم النہین کا کر لو۔
لینی آخری، لیکن افسوس کہ آپ کو نہ حضور ﷺ کا ترجمہ پند آیا نہ مرزا غلام احمد کا۔ رہی
عرب کے محاورے کی بات، میں ایک نہیں، سیکٹروں محاورے پیش کر سکتا ہوں لیکن کم از
کم اتنی بات تو فرما دیں کہ مجھے غلام احمد قادیانی کا ترجمہ پند نہیں اور حضور ﷺ کا ترجمہ
بھی پند نہیں پھر بحث کر کے طے کر لیتے کہ یہ ہے جارا تمہارا مشتر کہ ترجمہ اور پھر آگے
جلتے ہیں۔

، اس کے بعد جو مدیث یا کوئی آیت اس ترجے سے مکرائے گی یا تو ہم اس ترجے کو بدل لیتے یا پھر اس مدیث کو سیجنے کی کوشش کرتے۔ بنسوس کہ آپ نے کوئی

بات نہ مانی۔ کتے صدے کی بات ہے کہ حضور ﷺ کا ترجمہ بھی تبول نہیں کیا، مرزا غلام احمد قادیانی جس کو نبی مائے ہیں جس کو سے موجود اور مجدد مائے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پند نہیں آیا ..... ہیں ان باتوں کو چھوڑتا ہوں ..... آپ نے کہا کہ حضور نے خاتم المہاجرین کہا ہے۔ میاں صاحب! خدا سے ڈرو۔ اس دفت آپ کی کافی عمر بیت چھی ہے، گور کنارے پہنے کے ہیں، یہ لاکھوں یا کروڑوں روپہ جو آپ نے دنیا ہیں کمایا، یہ کچھ کام نہیں آئے گا، خدا کے لیے احادیث ہیں تحریف نہ کیا کرو، یہ خاتم المہاجرین والی جو حدیث ہے، اس کے بارے ہی بخاری شریف ہیں امام بخاری ت و می 715 نے باب فریس کہ حضرت عبال کہ کہ باعر حالے کہ لا ھجو ہ بعد الفقع یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت عبال کہ کہ باعر حالے ہی خصور کے کہ یہ طیب جا رہے کہ کہ یہ نہ طیب جا رہے کہ کہ یہ دید طیب جا رہے کی میں دورنگل کے تو مائے کہ اس سے آخر ہی اجرت کر کے حدید طیب جا رہے کمر مہ سے کا مراب سے۔ حضور کی کھی جرت عبال دکھور کے کہ ان دورنگل کے تو مائے حضور کی تھی توریف لا رہے سے۔ حضرت عبال دکھور کے کہ دورنگل کے تو اس میں میں میں میں اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کے تو اس کے کر دور ہو گئے کہ افسوس جھے جرت کا ثواب نہیں ما۔ حضور کی کے نے فرایا۔

اے عبال ہو خاتم المهاجرين ہے اور تيرے بعد مكه محرمہ سے كى نے ہجرت نہيں كرنى - مكہ سے ہجرت كرنے والوں ميں سے تو سب سے آخرى مهاجر ہے، اس ليے كه مكه محرمه نے قيامت تك وارالاسلام رہنا ہے۔ ہجرت وارالكفر سے ہوتی ہے وارالاسلام سے نہيں۔ یہ ہے مسكلہ۔

تاج صاحب! بحث برائے بحث اور ضد برائے ضد ند کرو، آدمی آیت پڑھنی لیت فرمن المحق آیت پڑھنی کی تعلق اور کچھ ند لیت الصلواۃ (نماز کے قریب نہ جاؤ) کچھ حصد آیت کا پڑھ لیتا اور کچھ ند پڑھنا، یہ درست نہیں۔ مکہ مکرمہ سے اجرت کرنے والوں میں حضرت عباس نے قیامت تک مکہ سے اجرت کرنے والوں کے لیے خاتم المباجرین رہنا ہے۔

باتی آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کو کہا گیا کہ وہ خاتم الاولیاء ہیں، اس کی کوئی
روایت پیش کرتے، کوئی حوالہ دیتے۔ ہیں حضور ﷺ کی روایت پیش کرتا ہوں کہ
حضور ﷺ جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا اے علی امیر بے
بعد تمام تر نظام کو سنجالنا اور لوگوں کے فیصلے تو نے کرنے ہیں۔ ہیں جہاد پر جا رہا ہوں
حضرت علی کے دل میں خیال آیا کہ اپانی، معذور، ہے، بوڑ سے اور عورتیں سب یہاں
ہیں، حضور ﷺ جہاد پر روانہ ہورہے ہیں۔ میں ان کمزور لوگوں میں ہوں، میں جہاد کے

تواب سے محروم رہ جاؤں گا؟ غزدہ ہو کر حضور ﷺ کی خدمت میں پیش ہوئے، حضور ﷺ نے فر بایا اے علی انت منی بعنزلمة هارون من موسلی کیا تو یہ بہتا ہے کہ میں تجھے معذوروں اور اپانچ لوگوں میں چیوڑے جا رہا ہوں، یہ بات نہیں بلکہ تیری میرے ہاں حیثیت وہی ہے جو حضرت ہارون النظام اور حضرت موکی النظام کی تھی، دونوں خدا کے نبی ہیں، موکی النظام تشریف لے جاتے تو اپنے بھائی کو اپنا تائم مقام بنا کر جاتے تھے۔ اس سے یہ بات پیدا ہو سمتی تھی کہ موکی النظام بھی نبی، ہارون النظام بھی نبی، ہوں طرح وہاں ایک نبی اپنے جس جائیں کو چھوڑے جا رہا ہے وہ نبی ہے تو کیا یہاں بھی کی صورت ہے؟ فوراً حضور ﷺ نے اس کا ازالہ فرما دیا کہ "لانبی بعدی" اے علی تو میرا انچارج بھی ضرور ہے اور بھائی بھی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ حضور علی کی عدمت میں خلصانہ درخواست ہے کہ عدیث ہو اب آپ بحث نہ کریں میری آپ کی خدمت میں خلصانہ درخواست ہے کہ خاتم النہیان کا معنی جب تک کلیر نہ ہوگا، صاف نہ ہوگا، آپ خاتم النہیان کا معنی جب تک کلیر نہ ہوگا، صاف نہ ہوگا، آپ

تاج محر: اجمار

مولانا الله وسایا: آپ نے فرمایا الله یصطفی که بید مضارع ب الله تعالی بمیشه چذا به الله وسایا: آپ نے یک چذا بر مضارع استرار کے لیے استعال نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے یک ترجمہ کرلیا کہ چن لیا اور چنا رہے گا تو کھنس جا کیں کے مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک الہام ہے وہ کہتے ہیں کہ:

يريدون ان يرو اطمئك.

"بابوالي بخش جابتا ہے كه تيراحيض د كيھے۔"

(تندحقيقت الوحي ص 143 خزائن ج 22 ص 581)

لینی خون دیکھے، کیا اس کا بیمعنی ہے کہ مرزا قادیانی کو خون آتا رہے گا اور بالی بخش دیکھتا رہے گا۔ یہ کفتگو شروع ہوئی تو ممکن ہے آپ کے جذبات کوشیس پنچے کیونکہ اس متم کی باتیں اور مرزا قادیانی کی حضور سکات کی کمال اتباع۔ یہ باتیں میں بعد میں کروں گا۔ میں اس جذبے سے جیٹھا ہوں کہ میری گفتگو کو سیجھنے کی کوشش کرو۔

تاج محمد: اجها..... ديكمو..... مين سمجمار

مولانا الله وسايا: من في بحد باتين كرناتمين ليكن جليد آب ارشاد فرماي ـ

تاج محمد: جو کھ میں نے دیکھا۔ ایک تو یہ بات ہے لانبی بعدی بیصرف جنگ توک کے واسلے بی تھی۔ پھر دیکھو۔ یعنی جو۔ کہ جو۔ جو۔

ڈاکٹر صاحب: تاج صاحب! تسیں کل کرد کھل کے کرو۔

تاج محمہ: یعن ..... وہنیں ..... وقتی طور پر کہ دیکھ بھائی جس طرح ڈاکٹر صاحب کسی کو بٹھا کے جائیں اور کہیں کہ میرے بعد تو ڈاکٹر تو نہیں لیکن میرا جانشین ہے میرا سب پچھ انتظام تیرا ہے گویا ای طرح لانی بعدی ہے۔

دوسری بات کہ ہر مضارع .....نہیں۔ بیتو ہر۔ ہر یہ کہہ رہا ہے دوسرے خاتم الاولاد آپ نے کہا۔

مولانا الله وسایا: کی کی ایہ مضارع دی گل نوں کیویں پی گئے او، ہر ہر کر کے ویے چھڈ کے اونوں مکاؤ۔

''بابواللی بخش چاہتا ہے کہ میں تیرا خون دیکھوں۔''

تاج محمد: میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انھوں نے کہا جو کچھ انھوں نے (لیعنی مرزا قادیانی نے ) کہا غلط کہا۔

مولانا الله وسايا: بس بس ميال صاحب اتى بات ندكره الله واسط

تاج محمد: بھیریو! گل تے کرن دیو۔ ڈاکٹر صاحب ایہدگل نیں کرن دیندے..... (جب اس نے کہا کہ مرزا قادیانی نے غلط کہا تو مولانا اللہ وسایا نے فوراً گرفت کر لی جس پروہ بریشان ہوا)

مولانا الله وسایا: واکر صاحب آپ ان سے کہیں کہ بس اتی بات لکے دیں۔ غلام احد نے غلام اس کی بات لکے دیں۔ غلام

تاج محمد: تفهر جاؤ، كل كرن ديومينون-

<u>ڈاکٹر صاحب:</u> اچھایی فرماؤ۔

تاج محمد: ید کتے ہیں کہ ہرمضارع ..... گویا اس کا بدمطلب ہے کہ چتا ہے اب نہیں چتا۔ لیکن میں کہتا ہوں۔ بار بار قرآن میں آتا ہے۔

\* 50° \*

ماکان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه ..... مدید پس میمی الله تعالی آ کے حضور کو بی فرما تا ہے کہ:

"اے مسلمانو! یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی سمیں اس حالت میں چھوڑ دے، اس حالت میں جھوڑ دے، اس حالت میں کہتم ہو یہاں تک کہ وہ خبیث اور طیب میں تمیز کرے گا۔ اور تمیز کجھی کیے کرے" آل عمران ..... پھر مسلمانوں کو مدینے میں آ کر یہ کہتا ہے کہ رسول جھیے گا....

ای طرح بصطفی مفارع کا میغہ ہے جس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رسول پنے گا ۔۔۔۔ کا اللہ اس میں نفی جنس نہیں نفی کمال ہے۔

دنیا میں اب کوئی نی نہیں آ سکتا بجر آپ کے .... خاتم انتہین میں بھی ایک خاص نفی ہوئی۔ مطلق نبوت کی نفی نہیں، اس طرح سے خاتم الاولاد ہے جس طرح دنیا میں اولاد کی نفی نہیں ہے۔ اس طرح سے خاتم انتہین میں نبوت کی نفی نہیں ہے۔ آپ کوئی الی بات پیش کرد۔

مولانا الله وسایا: آپ نے حوالہ بھنے کی کوشش نیس کی۔ مرزا تادیانی کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے بال خاتم الاولاد تھا۔ ساری دنیا کی نفی نہیں کرتے بلکہ کمر کی بات کرتے ہیں کہ:

"ایٹ والدین کے ہاں بی خاتم الاولاد ہوں۔"
تاج محمد: الو المرضاص عی ہوئی نہ ننی جنس تو نہ ہوئی۔

مولانا الله وسایا: تو پرآپ یدمنی کرلیس کدمردا غلام احمد قادیانی جیبا تو کوئی نبیس بیدا ہوگا۔ لیکن اس کی "مال ادر ضرور بے گ۔" یہ ترجمہ کریا یہ ترجمہ کرلو کہ خاتم الاولاد میں خاتم کا منی مم ہے جرزا قادیانی مہر لگاتے جائیں گے، ان کی مال پیج جنتی جائے گی .... کیا کر رہے ہیں آپ، کم از کم "ختم" کا معنی تو کریں ..... اور یہ جوآپ کہتے ہیں کہ لا نبی بعدی (جنگ توک که) خاص واقع سے متعلق ہے میری درخواست سنو .... (درمیان میں مرزائی مبلغ نے شور کیا دیا) مولانا الله وسایا صاحب نے کہا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ توک کے متعلق ہے، وہال حضور علی نے یہ ارشاد فرمایا کہ در میرے بعد نی کوئی نہیں، آپ نے قاعدہ کلیہ کے طور پر ارشاد فرمایا ہے۔

آپ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ توک کے متعلق ہے، وہال حضور گا ہے۔

آپ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ توک کے متعلق ہے، وہال حضور پر ارشاد فرمایا ہے۔

آب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ توک کے متعلق ہے، وہال حضور پر ارشاد فرمایا ہے۔

آن خاتم النبیین لانبی بعدی" یہاں یہ شبہ پڑ سکن تھا کہ کوئی ہے وین اس

سے نبوت کے جاری ہونے کی دلیل نہ پڑے۔آپ سکا اس کی تردید فرماتے کے جس طرح دہاں یہ تھا انت منی بمنزلة هارون من موسلی، حارون بھی نبی سے، یہاں حضرت علی بھی نبی ہو سکتے ہیں فوراً حضور سکتے نے لانبی بعدی، اس اشکال کو رفع فرما دیا۔ باتی آپ کا یہ کہنا کہ ہر مفاار کا استراد کے لیے ہے، آپ کومطمئن رہنا چاہیے کہ ش آپ کومطمئن کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔آپ سے مجھوں گا۔

تاح محد: نبین نبین آپ میرے پاس تشریف لاکین میں آپ کو سمجماؤں گا۔

مولانا الله وسایا: می کروژ مرتب آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں لیکن پہلے یہاں کا تو تصفیہ کریں آیت میں تو الله یصطفی کے بارے میں تعلیم کرتا ہوں کہ یہ مضارع کا میغہ ہے، آپ مضارع کا میغہ ہے، آپ ترجہ کردیں کہ' نظام احمد کوچن آتا رہے گا اور بابوالی پخش و کھتا رہے گا۔''

یہاں بھی تو مضارع ہے ..... پی اہمی اس بحث پی نہیں پڑتا کہ الله یصطفی کامنی کیا ہے۔

تاج محر: آپ بھے سمجائیں۔

<u> ڈاکٹر صاحب:</u> آپ بیجنے کی کوشش کریں۔

تاج محمر: جس طرح سے الله يصطفى من الملئكة رسلا ومن الناس ميں اس كو انہى معنى ميں اس كو انهى معنى ميں استعال مواكد اياك نعبلد

ڈاکٹر صاحب: آپ اپ ذہن سے بیمعیٰ لیتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ سے دلیل سے بات کرتے ہیں۔ آپ سے دیل سے بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب سے حوالے پوچوہ مدیث کے پوچوہ قرآن کے پوچوہ قرآن کے پوچوہ آپ کا ذہن کوئی حرف آخرہیں، آپ کا زہن کوئی حرف آخرہیں، آپ دلیل سے جٹ کر بات کرتے ہیں۔

مولانا الله وسایا: واکثر صاحب! میں میاں تاج محمد صاحب سے افہام و تغییم کی غرض سے بات کر رہا ہوں، میں باوضو بیٹا ہوں اور اس جذبے کے تحت آیا ہوں کہ کوئی آدی جمعے سمجھائے۔ اگر میرا آپ سے گفتگو کرنے کا موڈ نہ ہوتا تو میں آپ کو ایک منٹ میں بند کر دیتا۔ آپ کا بیر جمہ منٹ میں تسلیم کر لیتا کہ اللہ چنے گا فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے دار بتاتا کہ غلام احمر تو انسان ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں سے

لکما ہے کہ:

کرمِ خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت ادر انسانوں کی عار (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص 97 فزائن ج 21 ص 127)

کہتا ہے کہ:

" میں بندے داپتر ای نمیں جیوی انسان دی سب توں شرم والی جکداے میں

اوہ ہاں۔'

فلام احمد کوتو آپ "بندے وا پتر" بی نہیں ابت کر سکتے چہ جائیکہ اے بی ابت کیا مائے۔

تاج محد: ہیں، ہیں، ہیں ہیں (ہس کرٹالنے کی کوشش کی)

مولانا الله وسايا: بنت كول بي، والدموجود ب، والدجابور بولو، والديش كرول الريدوالد ني مرار روب العام دول كاركبتا ب

كرم خاكى....

آپ کی بچیاں ہیں؟ بچیاں میری بھی ہیں، بچیاں سب کی ہوتی ہیں۔ کوئی اپن نوجوان بچی کے سامنے کتاب کھول کے اس سے کہ سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ کرد۔

واكثر صاحب: آپكى كتاب كا حوالدد در بين اس كا جواب دير-

مولانا الله وسایا: آپ جھ سے کتاب کا حوالہ پوچیں، جھے کہیں مولوی صاحب سر . کیوں مارتے ہو کتاب کا حوالہ دو۔ اگر حوالہ نہ دوں تو ڈاکٹر صاحب فیصلہ کر کے مجرم بناکیں اور یا مجرتان صاحب آپ اس کا ترجمہ کریں۔

کہتا ہے ۔۔۔۔ ہوں بشر کی جائے نفرت ۔۔۔۔ میں نے تو ابھی اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں تاج صاحب خود ترجمہ کریں۔

تاج محمد: میں آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں اور آپ مرزا قادیانی ..... میں مرزا قادیانی ..... میں مرزا قادیانی ..... میں مرزا قادیانی ..... میں کہتا ہوں کہ قرآن یہ ہے .... شور ..... ورزا قادیانی سے بی انکار کر بیٹھے ) مورزا قادیانی سے بی انکار کر بیٹھے )

مولانا الله وساما: واكر صاحب! من ني ابحى مرزا قادياني كا أيك بى حواله بيش كيا

اور یہ پکار اٹھے ہیں کہ میں مرزا قادیانی کوئیس مانا ..... انھوں نے تو کروڑ دفعہ مرزا غلام احمد قادیانی سے جان چیڑانے کی کوشش کرنی ہے، وہ تو ان کے گلے کا ہار بن جائے گا۔
آپ اب کیوں مرزا قادیانی کا انکار کرتے ہیں۔ سنو! مرور کا کات تھے کے تمام تر فرمان میرے مرآ تھوں پر، وہ تم میرے ماشے پیش کرو میرے ماں باپ میری روح میراجم قربان حضور تھے کے فرمان پر میں اس سے قطعاً انجاف نہ کروں گا؟ اور آپ فورا بول اٹھے کہ میں غلام احمد کوئیس مانتا۔ کیوں ٹیس مانتے۔ اسے مانو ضرور مانو، میں نے ایک حوالہ دیا اور انکار کر بیٹھے۔ ابھی تو جس پندرہ مرتبہ آپ سے انکار کراؤں گا۔ مزاتو یہ کہ جمیشہ کے لیے اس مجلس میں اس سے انکار کر کے اٹھو ..... تو جناب بس اس کا ترجہ کریں۔ ''ہوں بشر کی جائے نفرت۔''

تاج محمد: من مرف .... بس بس- اير-

مولانا الله وسايا: ذرا مست كروراي آل بي وقت منائع ندكرور

تاج محمد: بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی انموں نے کہا ہے خاتم الاولاد.... میں نے کہا کہ وہ فی میں نے کہا کہ وہ فی میں نے کہا کہ وہ فی میں نے کہا ہے۔ اللہ میں ایس ایس ایس میں کہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کی گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کیا اور دوسرے لاھجو قسس آپ کہتے ہیں مکہ سے، میں کہتا ہوں ہجرت تو جاری ہے۔

مولانا الله وسایا: الاهجوة بعد الفتح من المكة: یعنی كمه كرمه ب كوئی جرت نبیل بو كتی م كرمه ب كوئی جرت نبیل بو كتی میاں صاحب! میری گذارشات كو بیجنے كی كوشش كرو كه كمه كرمه في دارالاسلام ربنا ب، جرت دارالاسلام ب نبیل بوتی، دارالاسلام ربنا ب بجرت دارالاسلام عنبیل بوتی، دارالاسلام این شهر می ربتا كشر س نكل كرمسلمانول ك شهر كی طرف جانا بوتا ب، مسلمان تو این شهر می ربتا ب اگركوئی سنر كرت و ده اس كا پرائيويث سنر بوسكتا ب كيكن جرت مي شار نه بوگاه حضور الله كوئي سنر كرف مطلب يه ب كه:

" كد كرمه نے قيامت تك دارالاسلام رمنا ہے۔"

مدے کوئی ہجرت نہیں ہوگی، مدے ہجرت کرنے والے واقعی حضرت عبال آخری مہاجر" ہیں۔ ان کے بعد مدے نہیں نے ہجرت کی اور نہ کسی کو ہجرت کا تواب ملے گا۔
کیمن میں نے جو یہ گذارش کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس کے متعلق یہ

بحث چل رہی ہے اسے انسان تو ثابت کریں۔ ایک ہی حوالے میں پھنس گئے۔ رہی لغت۔ میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ''تاج العروی'' والا یا بیاکوئی لغت کی کتاب لے آئیں خاتم کا معنی ان سے پوچھ لیس وہ اگر اس کا معنی آخری کر دیں تو پھرآپ کی سزاکیا ہوگی؟

چلے! خاتم القوم ای آخرہم. لغت کا حوالہ ہے پولور

تاج محمد: كياكيا....تسين .....آن ـ آن ـ بي ـ آن ـ

و اکثر صاحب: تاج یارگل سا

جب مولانا گرائم کے صاب سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تو پھر بھی کیوں نہیں سیجھتے۔

تاج محمد: خاتم كي يه جومعى كررب بين بين اس سے نفى جنس مرادنيس لے رہا بلكه في كمال مراد لے رہا بول-

واكثر صاحب: تمين حف آخييں۔

تاج محمد: میری سنوبھی تو سی ..... بھائی۔ ایک مخص کلام من رہا ہے وہ لیکھر کے معنی کی میں میں ایک میں کی ہے۔ کی میں کی تقریر ..... کی تو سمجے گا۔

<u>ڈاکٹر صاحب:</u> بالکل سمجے گا۔

تاج محمد: فرض كروآب نے خاتم الاولاد پیش كيا ہے۔ميرا مطلب يد سے كدونيا ميں اولاد كى نقى جيس موئى۔

مولانا الله وساما: میاں صاحب! آپ نے مرنانیں۔ ڈاکٹر صاحب! آپ حوالہ سیحفے کی کوشش کریں مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ''میرے والدین کے ہاں فلانی فلانی اولاد پیدا ہوئی۔ وہ کہتے ہیں، پھر پیدا ہوئی جنت بی بی ..... اور مرزا قادیانی نے جنت بی بی کا تذکرہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت وہ نظنے گئی تو اس کے پاؤں تھے اور میرا سر تفاسس یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے ذرانی کا کلام ملاحظہ فرمائیں۔

ؤاکٹر صاحب: ان کی کاب میں ہے؟

مولانا الله وسایا: بال بال ان کی كتاب من .... درا محمد سے حوالہ تو پوچیس ـ

<u> ڈاکٹر صاحب:</u> کیمزی کتاب دچ لکمیا ہویا اے۔

''ذرائمبرتے سی۔''

تاج محمہ: نہیں۔

مولانا الله وسایا: وه کبتا ہے کہ میں خاتم الاولاد تھا یعن میرے بعد کوئی لڑک یا لڑکا میرے والدین کے ہاں پیدائیس ہوا ..... یہاں لانفی کمال نہیں اس نے لانفی جنس ترجمہ کیا ہے ..... یعنی میں آخری آیا ہوں .....

اب یہاں کر ترجمہ ..... یہاں لا نفی کمال کیس ہم وے۔ من لگا..... مکا۔

تاج محمد: مولوى صاحب ذرائفهرو- اتنا كهدكر خاموش بو ميح-

ایک اور صاحب: یہاں ایک ادر صاحب ہولے جو قادیانی سے کہ یہ آپ سے خاتم کے معنی ای آخر۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قو میں ختم نہیں ہو گئیں۔ واکٹر صاحب: تاح! میری بات من۔ اتنی لمبی بات نہیں، ایک لفظ ہے۔ خاتم ...... انھوں نے آپ کے سامنے لغات کے حوالے پیش کیے یا تو آپ ان لغات کو تسلیم

نہیں کرتے۔

تاج محمه: سم کور

وللمر صاحب: لغات والول كو\_

تائ محمد الخات والا ویے جو کچھ بھی ہے لین محاورے میں وہ بھی غلطی نہیں کر سکا۔۔۔۔۔ ایک چیز ہے جس میں کی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا وہ ہے کی لفظ کا استعال ۔۔۔۔۔ یعن میں کچھ کروں ۔۔۔۔ ای طرح کوئی معنی آخری کرے۔۔۔۔ وہ ہوتا ہے لفظ کا استعال ۔۔۔۔ چنا نچہ ای طرح ان میں ایک خاتم کا ہے جس طرح خاتم القوم ہے قو میں ختم نہیں ہوگئی ای طرح خاتم انہین سے نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری ہے ایک فخض کہتا ہم ای آخرهم وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں جہاں تک استعال کا تعلق ہے وہ خاتم القوم، خاتم الموم، خاتم المہاجرین، خاتم الاولاد یہ بالکل فی نہیں کرتے بیل حاص قتم کی فی کرتے ہیں۔ خاتم المہاجرین، خاتم الاولاد یہ بالکل فی نہیں کرتے بلکہ ایک خاص قتم کی فی کرتے ہیں۔ وہ خاتم الموم، میں کے مطابق فی نہیں۔

### <u>تاج محمد:</u> بی باں۔

الحاص الحب المحرف المح

مولانا صاحب آپ ساری باتیں غلط کرتے ہیں میں ہی ٹھیک کرتا ہوں۔
کوئی عربی زبان سے محاورہ پیش کرد، آپ خواہ مخواہ بات کو برحائے جا رہے ہیں۔
مولانا الله وسایا: میں نے انھیں لغت تاج العروس کا حوالہ دیا اور خاتم القوم کا محاورہ
پیش کیا لیکن انھوں نے نہیں مانا۔لغت والے اس کا ترجمہ کرتے ای آخو ہم سے ترجمہ
تمام لغت والوں نے کیا ہے۔ لغت والے نہ تیرے رشتہ دار نہ میرے، وہ غیر جانبدار

ہیں۔ انھوں نے ادب کی خدمت کرنی ہے۔ میاں تاج صاحب نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ چلیے! میں کہتا ہوں خاتم القوم ای آخو هم. کر ترجمہ اس کا نفی جنس ہے یا نفی کمال ہے ..... خاموثی .....

مولانا الله وسایا: کرنه کوئی ترجمه ..... مُکا رَ پُرْ۔

تاج محمد: اورا بات كرف وي .... آرام سى .... وُاكْرُ صاحب! خاتم القوم .... كيا تو من فتم بوكئير؟

مولانا الله وسايان استغفر الله

تاج محمد: عجیب بات ہے ۔۔۔۔کیا کررہے ہیں آپ ۔۔۔۔ ایک مخص کے پاس ۔۔۔۔ فاتم القوم۔

مولانا فضل امین آ کے تو کہیں وہاں ہے ای آخرهم.

تاج محمد: آپ ذرا میری بات سنی ..... میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا دنیا سے قویم ختم ہو کئیں ..... کیا دنیا سے قویم ختم ہو کئیں ..... کیا لغت سے بھا گا جا سکتا ہے میں عربی محبی استاد ہوں ..... اچھا۔ اس طرح سے جس طرح سے خاتم القوم ہے۔

مولانا الله وسایا: از راه مزار - استاد بی واسط رب وا غلاسبق ند پرهائور خاتم القوم کا ترجمه لغت والوں نے کیا ہے آخری ۔ یدمنی کی لغت والے نے نہیں کیا کہ "قویل ختم ہو گئیں اس لیے کہ قوموں کے ختم ہونے کا سوال نہیں ورند لفظ ختم الاقوام ہوتا بب تو قویل ختم ہوگئیں ترجمہ ہوتا ۔ یہاں خاتم کا لفظ جح قوم کی طرف مضاف کیا کہ یہ مخص قوم کا آخری ہے بلکہ یہ لفظ خاتم لکھ کر اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس آخری ۔ ای طرح خاتم النہیں معنی ہے آخری ۔ کہ حضور علی آخری نی ہیں ۔۔۔۔ آ گی کی است یہ لغت ہے کر ترجمہ حضور کو نہیں مانا اب لغت پیش کر رہا ہوں کر ترجمہ خاتم الفوم ای آخر ہم می ایمی سمجما کے جاتا ہوں ۔ فراکش صاحب تا ہے کہا، پت کیے نہیں میں ابھی سمجما کے جاتا ہوں ۔

۔ چنانچہ آپ نے وہ سمجھائی اور اسے پت چلا کہ کسر کسی چیز کا حصہ ہے ای طرح مولانا آپ کو لغت کا، ان کے لفظی معنی اور بامحاور و معنی کو سمجھا رہے ہیں چھر آپ کیوں

نبیں شجعتے؟

تاج محمد: عفرو ذرا بات سنو! ایک ہوتی ہے بحث برائے بحث۔

<u> ڈاکٹر صاحب:</u> یہ آپ کی تو بحث برائے بحث ہے۔

مولانا الله وسایا: اچما تو آپ وی بات که رب بین جو آپ کی مجھ میں آ رہا ہے۔ تاج محمد: یی۔

مولانا الله وسایا: الله واسط محصاتی بات مجما دو که مرزا قادیانی جو کہتے ہیں کہ .....

اس کا ترجمہ کیا ہے جو آپ کی سجھ میں آئے، وہی ترجمہ کر دیں۔ چلیے میں آپ کی سجھ کو مانتا ہوں۔ سجیج اس کا ترجمہ کہتا ہے۔

کرم خاکی ہوں مرے بیارے نہ آدم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرے اور انسانوں کی عار

تاج محد: يدايك عاجرى كا انتال درج بـ

مولانا الله وسایا: آپ بھی ذرا اس عاجزی کا اظہار فرمائیں اور کہدویں کہ:

تاج محمد: انعوں نے کہا ہے خاتم القوم کے معنی ای آخر۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قویمی مختم نہیں ہو مکئیں۔

واكثر صاحب: تاج ميرى بات س- اتى لمى بات نبيس، ايك لفظ ب- خاتم

انموں نے آپ کے سامنے لغات کے حوالے پیش کیے یا تو آپ ان لغات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس میں قوموں کے فتم کی بات نہیں بلکہ جس محض کوقوم کا خاتم کہا اس کا معنی لغت والوں نے کیا کہ قوم کا آخری۔ قوم کا آخری فرد۔ آخضرت علیہ انبیاء کے آخری فرد ہیں۔

تاج محمه: س کو۔

ڈ اکٹر صاحب: لغات والوں کو۔

تاج محر: بي بال-

تاج محمد: نہیں نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک دلیل پیش کی ہے ۔۔۔۔ وَ اَکْمُ صاحب: یہ ایک ایک علت ہے جے وَ اَکْمُ کی زبان میں بڑا عجیب سا افظ سجھتے ہیں اور یہ اس عمر میں بیدا ہو جاتی ہے۔۔۔۔ میں آپ کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ۔۔۔۔ میں آپ کی اگر نہیں ۔۔۔۔ آپ اگر یہ کہیں کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا لیکن علم کی کا حرف آخر نہیں ۔۔۔ آپ اگر یہ کہیں کہ میں جو کہتا ہوں وہ حرف آخر ہے۔ مولانا جو کہتے ہیں وہ حرف آخر نہیں، انھوں نے کیاس حوالے دیے آپ نے کوئی حوالے نہیں وہائیں دیا۔۔۔۔ مولانا ہو کہتے ہیں کریں پھر بھی اگر کی مطمئن کرنے کے لیے کوئی حوالے چیش کریں ۔۔۔ وہ بھی چیش کریں پھر بھی اگر کی مطمئن کرنے کے لیے کوئی حوالے چیش کریں۔۔۔۔ وہ بھی چیش کریں پھر بھی اگر کی ہوائٹ پر آپ کا ذہن مطمئن نہیں ہوتا اور دوسرے مولانا موجود ہیں۔لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ ہر بات پر یہ کہیں۔ 'میں نہیں مانا۔'

تاج مخمر: ذرائفهرو ..... ایک بات اور سنی \_

واکثر صاحب: ایک نبیں ہزار ساؤلین اس کو دلیل کے ساتھ قرآن تیرے پاس کے اس کی رو سے کر، اس سے پیش کے اس کی رو سے کر، اس سے پیش کر ۔۔۔۔۔۔ اگر آپ کے پاس نبیں ہارے پاس موجود ہے اس سے حل کر۔ پھر اس سجھ اور مولانا کو سجھا۔ میں اسے نوٹ کر لیتا ہوں کی اور مولانا کو بلا لیتے ہیں۔ اگر یہ غلط کہتے ہیں تو دوسرا مسجھ کے گا اگر وہ بھی غلط کہیں گے تو تیسرا سہی۔کوئی بات حرف آخر نہیں۔

تاج محد فیک ہے ....

واکثر صاحب: آپ جومولانا کی دلیل کورد کرتے ہیں وہ صرف دلیل ہے کر سکتے ہیں، قرآن سے کر سکتے ہیں، آپ مرزا قادیانی کی کتابوں سے کر سکتے ہیں، آپ مرزا قادیانی کی کتابوں سے کر سکتے ہیں گئین آپ بینیں کہہ سکتے کہ''میں نہیں مانا۔''

تاج محمد: پرسنو! دیکمو .... میں نے .... میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انھوں نے خاتم القوم کے معنی یہ کیے۔ جس طرح قوموں کا خاتمہ نہیں ہوتا، قومیں جاری رہتی ہیں ای طرح یہ خاتم کا معنی جو ہے نفی جن نہیں ..... اچھا۔

واکثر صاحب: بیگرائر سدروز برهاتے ہو سسکی بھی زبان کو سکھنے کے لیے اس کی گرائر انتہائی ضروری ہے۔ انگریزی اردو، فاری، سنکرت، کوئی ذبان بھی لیس گرائر

کے بغیر کمل نہیں ہوسکتی۔

تاج محمر: منیک ہے۔ ہاں۔ نمیک ہے۔

ؤاكثر صاحب: اگرآپ يه كتي ريس كه "مين مانا" مولانا الله وسايا كبيس كه ملا مانا" مولانا الله وسايا كبيس كه من تحم سه منواؤل كالسله بيات نبيس به يرائر موجود بهم عربي كى گرائري منكوا ليت بيس اس كے لحاظ سے اس كا ترجمه كرير آخركى صورت تو مانا، پرے كا ميس آپ كونيس جانے دول كا چاہے دو دن بحوكے رہو۔

مولانا جو بات منواتے ہیں وہ نہ مان اور کوئی کہتا ہے وہ نہ مان لیکن اس گرائمر کی رُو سے جو ترجمہ ہے وہ ماننا پڑے گا۔ نمیں تو میں نے تینوں نمیں چھڈنا۔

تاج محمد: ممك بـ

لین اس سے انکارنہیں کر سکتے ، اگر مولانا گرائمر نہیں جانتے یا گرائمر کے لحاظ سے نہیں سمجھاتے تو میں دوسرے مولانا کو ابھی منگوا لیتا ہوں لیکن یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو میں کہتا ہوں وہ حرف آخر نہیں وہ آخر نہیں وہ آخر بہت کے جس کہتا ہوں ہو حرف آخر نہیں وہ آپ کہتے ہیں ۔۔۔۔ 'میں نہیں مانتا' یہ غلا ہے۔ دیل سے سمجھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ۔۔۔ 'میں نہیں مانتا' یہ غلا ہے۔ دیل سے اپنے دماغ کے خانے میں ان کی بات کو بٹھانے کی کوشش کرو۔

مولانا الله وسایا: آپ نے حضور اکرم علیہ کی خاتم النبین والی آیت کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ خاتم النبین کا معنی آخری نہیں میں نے ابتداء میں آپ سے درخواست کی کر حضور علیہ سے اس کا ترجمہ کو چھ لیس مدینے والے رحمت عالم علیہ جو اس کا ترجمہ فرما دیں آپ بھی مان لیس میں بھی مان لیتا ہوں۔

ڈاکٹر صاحب: عرمہ ابوجل کے بیٹے تھے؟

تاج محمد: بال-

الوکا پھا کہتا تھا جی کہتا تھا کہ حضور خاتم انہیں ہیں، میں ان کو بات ہوں۔ اس کا ابا الوکا پھا کہتا تھا میں نہیں بات ..... وہ کے جا رہا ہے میں نہیں بات اس کا بیٹا بات ہے کتنے بی دلائل اس کے اب کو دیے گئے وہ نہ باتا اگر آپ نے نہیں بانا تو اس کا تو کوئی حل نہ مولانا کے پاس ہے نہ میرے پاس، آپ ولائل سے بات کریں اپنی کتابوں کا حوالہ دیں، اپنی احادیث کا حوالہ دیں اپنی احادیث کا حوالہ دیں اپنے آخری رسول کا خوالہ دیں بات تو ہے بھنے کی، اپنے آئری مسول کا حوالہ دیں بات تو ہے بھنے کی، اپنے ذبن میں لانے کی، اپنے دیں کے موش میں لانے کی اگر وہ دلیل سے بات کرتے ہیں تو اس کا جواب دلیل سے دیں۔ چلیں۔

مولاتا الله وسایا: اگر می خاتم كامعن وبى تسليم كرلون تو يه بناكي كدكيا چوده سو سال ميس كوئى اور حضور كے بعد نى بنا؟ اس كا جواب دير۔

تاج محمن بارابهدا جواب ميرك باس نيل-

واکثر صاحب: تاج افاتم انبین کا جوزجمه آپ کرتے بیں اس کا یہاں اردو بیں ترجمہ تھے لگا تو مولانا اللہ ترجمہ تھے لگا تو مولانا اللہ وسایا صاحب نے استعال ندکریں۔ چنانچہ انموں نے تعمال ندکریں۔ چنانچہ انموں نے تعمالے

آذازآ ئى ..... كى لكميا-

مولانا الله وسایا: افول نے لکھا ہے۔ خاتم انبین کامعیٰ۔ نبیول میں سب سے بردا چلیئے اس کے جوت کے لیے کوئی آیت پیش کریں۔کوئی صدیث پیش کریں۔کوئی اخت کی کتاب پیش کریں۔

تاج محمد: خاتم المهاجرين جو من في مير كيا-

ڈاکٹر صاحب: یآپ نے ترجمہ کیا ہے۔ یہ قرآن پاک آپ کے پاس ہے، تکال لیں اس میں سے کہ ہے کہیں یہ ترجمہ۔

> جتنے بھی وہاں بیٹے ہوئے تھے، سب نے تاج صاحب پر زور دیا کہ کڈھ کڈھ ایہ ترجمہ .... جلدی کر لیکن خاموثی جواب عرارو۔

مولانا الله وسایا: حضرت آدم الله فی ایک لاکه چیس بزار پینم را تا دیانی کونی چیس بزار پیم را تا دیانی کونی مسائل انسانی میں سے تھے۔ بیمرزا قادیانی وہ بیں جو کہتے ہیں کہ:

''میں بندے دا پتر ای نیس۔''

اگر میں نے یہ عبارت غلط پڑھی ہے، ان کی کتاب میں نہیں، ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ کتاب سے انکار کر دیں ..... میں مجرم۔''

اگر حوالہ نہ دکھاؤں جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ یا جو ڈاکٹر صاحب تجویز فرما دیں.....میرے واسطے حضور ﷺ کی حدیث جت، تمعارے لیے غلام احمد کا کلام جت، تم حضور کی حدیث پڑھو۔''میں تباڈا منہ پھال۔'' میں غلام احمد قادیانی کی''حدیث' پڑھتا ہوں، آپ مجھے شاباش نہیں ویتے۔اس کا ترجمہ تو کر دیں اب سیجئے ترجمہ۔

كرم خاكى بول ميرے بيارے ندآ دم زاد موں

اردو ہے، آپ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ہیں کریں ترجمہ یا پھر علی گڑھ کی سندات بھاڑ ڈالیس۔

تاج محمد: بھائی ٹھیک ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ نے پچھ ریفرنس پیش کیے ہیں۔ ان پرغور کروں گا۔

<u>ڈاکٹر صاحب:</u> کردیں ترجمہ

تاج محمد: نبين .... نائم ديمور

و اکثر صاحب: ایبه کل غلط اے۔ آپ کا کیا مطلب ہے کہ مولانا فارغ ہیں۔

تاج محمد: نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے علم ہوتا تو میں ایک دن فارغ کر

يتا..... ويكھو نهه نده

مولانا فضل امين: مولابا الله وسايا صاحب دوسرا حواله پيش كرين-

تاج محمر: نہیں یارنہیں ..... اس کے لیے مولانا کچھ وقت جاہے۔

مولانا الله وسایا: من آپ سے کوئی وقت کی پابندی نہیں لگاتا جوآپ ریفرنس پیش کریں میں سنوں گا۔ آپ بر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن مجھ سے ریفرنس سننے کی آپ آ مادگی

پیدا کریں۔

تاج محمر: میں آپ کا پابندنہیں۔

مولانا الله وسایا: میاں صاحب! آپ ساری دنیا سے یہ کہتے ہیں کہ مولوی ہم سے لاتے ہیں۔ کونسا مولوی لڑتا ہے؟ میں نے تو شعندی شعندی باتیں کی ہیں۔ کہتے ہیں بی مولوی تو گالیاں نکالیا ہے۔ میں نے تو پیار سے گذارشات پیش کی ہیں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ است ممل بندے دا پتر ای نمیں۔ " تاج محمد: "یاراس توں علاوہ کوئی ہورگل کر۔"

مُوْلاً نَا الله وسایا: مرزا قادیانی کی اس بات کا مرزائی قیامت تک جواب نیس دے سے ۔ وہ اپنے ۔ کی روز کی جواب نیس دے سے ۔ وہ اپنے ہو جا کیں، اس کا کوئی جواب نیس دے سے ۔ وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے گیا ہے۔

دوسری بات سنے۔ عام مسلمان چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کی سے پوچھ لیں اور تمام مسلمانوں کا مید عقیدہ ہے کہ ہی دھوکے باز نہیں ہوتا، نی جھوٹ نہیں بولتا۔ فراڈ نہیں کرتا ..... میری درخواست میر کے مرزا غلام احمد قادیانی نے بیک وقت ایک کام میں دھوکہ اور فراڈ کیا اور فراڈیا نی نہیں ہوسکتا۔

مرزا قادیانی نے ایک کتاب کھی جس کا نام ''براہین احمدیہ' ہے انھوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ مجھے پینے دیں اور پینے دے کرمطمئن رہیں ہیں حقائق اسلام پر ایک کتاب کھیے لگا ہوں، اس کتاب کی بچاس جلدیں ہوں گی اور 50 جلدوں کی یہ قیت ہے جھے پینگی بھیج دو، کیونکہ میرے پاس اس کی طباعت کے لیے رقم نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔ لوگوں نے بینے ویٹ مین اورضخیم کتاب چار فیلے دی اور اسے چار حصوں میں تقسیم کر دیا۔

حصہ اوّل، دوم، سوم، چہارم چار حصوں میں چھاپ کر کہنے لگے کہ چار جلدیں آگئیں باتی چھیالیس جلدیں فی گئیں ہیے بچاس کے لیے اور کتاب چار ھے بنا کر ایک ہی دی۔

کافی عرصہ گزر گیا لوگوں نے خط لکھنے شروع کر دیے کہ حضرت صاحب کتاب نہیں آئی ..... مرزا قادیانی خود بھی کہتے ہیں کہ نورالدین نے بھی مجھے خط لکھا کہ یا تو

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتابيل بورى كرويا بي والى كرولوگ بهم سے بدظن بيں۔ پر بهى مرزا قاديانى نے نه كتابيل بورى كرويا بي الله وى اور اس كتابيل بورى كسي اور نه بي والى كي كافى عرصه كے بعد بانچ يى جلد كك وى اور اس مى اعلان كرديا كه بچاس اور بانچ مى ايك نقطه كا فرق بالبذا بانچ سے وہ وعدہ بورا ہو . كيا ..... حواله موجود ہے۔

۔ بات بہبل تک پیٹی تھی کہ مرزائی ملغ وقت کی قلت بہانہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اورمجلس برخواست ہوگئی۔ پھر بھی گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوئے۔

(نوث يوكفتكوشي ريكارة من محفوظ اورمن وعن نقل كي من ازقلم مولانا محد صنف نديم سار نوري )

# مناظره چنگابنگيال

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغین حطرات کی سہ ماہی میٹنگ میں 26 شوال سے 26 ذیقعدہ 1424ھ تک نقیر (مولانا اللہ دسایا) کے پردگرام شیخ پورہ، لاہور، گورانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، رادلینڈی، اسلام آباد، چکوال، میانوالی، لیہ اور بھر کے اصلاع کے لیے طے ہوئے۔ گجرات سے فراغت کے بعد مجھے رادلینڈی جانا تھا۔ درمیان میں جعرات کا دن 15 ذیقعدہ 1424ھ مطابق 8 جنوری 2004ء سنر کے لیے فارغ رکھا تھا۔ چنگا بنگیال کے محترم جناب پروفیسر محمد آصف کو خط کھ دیا کہ اس دن آب کی لاہریری دیکھنے کے لیے حاضر ہونا ہے۔

چنانچہ چنگا بنگیال جانے کے لیے گوجر خان منح دل گیارہ بج جمعرات کو حاضر ہو گیا۔ محترم پروفیسر صاحب نے بتایا کہ چنگا بنگیال کے قادیانیوں سے میری رشتہ داری ہے۔ ان سے تفتگو ہوتی رہتی ہے۔ آپ کا خط الما تو آج ان سے قادیانیت پر گفتگو رکمی ہے۔ قادیانی اور مسلمان چند رشتہ دار بینیک میں جمع ہوں گے۔ قادیانی مربی آئے گا۔ آپ گفتگو کریں گے۔ لیکن ہم نے آپ کا نام نہیں بتانا۔ صرف یہ کہ کر تعارف کرائیں گے کہ ہمارے دوست ہیں اور گفتگو شروع ہو جائے گی۔ فقیر نے عرض کیا کہ میرا آنا افتیاری تھا۔ آپ سے وعدہ نہ تھا۔ کوئی ضروری کام ہو جاتا تو سنر کینسل بھی ہوسکتا تھا۔ آپ نے گفتگو رکمی تو مجھے اطلاع ہوئی چاہے تھی، تاکہ سنریقی ہو جاتا۔ ورنہ حاضر نہ ہونے کی صورت میں آپ کو پریشانی ہوتی۔ فیر گفتگو کس عنوان پر ہوگی؟ انھوں نے نہ ہونے کی صورت میں آپ کو پریشانی ہوتی۔ فیر گفتگو کس عنوان پر ہوگی؟ انھوں نے ہم مرزا قادیانی کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ میری بنائی کہ ہم مرزا قادیانی کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ میری بنائی کہ ہم مرزا قادیانی کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ میری بنائی کہ ہم مرزا قادیانی کے حوالہ سے گفتگو کی آغاز کردں گا۔ جہاں ضروری ہوا آپ شامل گفتگو

ہو جائیں گے۔ طے ہوا کہ ظہر کے بعد گوجر خان سے چلیں گے۔ چنانچہ پروفیسر صاحب قادیانیوں کو گفتگو کا پابند کرنے کے لیے چنگا بنگیال چلے گئے۔ ہم حسب وعدہ ظہر کے بعد روانہ ہوئے۔ لیکن آگے سڑک پر کیس والے کھدائی کر رہے تھے۔ سڑک بندتمی۔ ٹریفک بلاک تقی۔ کچھ پیدل چلنا پڑا۔ ہمیں وہاں وینچنے وینچنے عصر ہوگئے۔ عصر پڑھ کر قادیانیوں کے مکان پر حاضر ہوئے اور گفتگو ہوئی۔

فضل احمد: چنگابنگیال کے ایک قادیانی فضل احمد تھے۔ اچھے ذی استعداد عالم تھے۔ طبیعت آزاد پائی تھی۔ ایک کتاب ''اسرار شریعت'' کی حصوں جس کھی۔ مرزا قادیانی کا تعارف سنا، قادیان گئے اور قادیا نیت کا طوق پہن لیا۔ الفضل قادیان کے پچھ عرصہ ایڈیٹر بھی رہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ الفضل قادیان کا نام بھی ان کی مناسبت سے الفضل رکھا گیا۔ اسرار شریعت جی انحوں نے اسرار و حکمتیں بیان کی جیں کہ نمازیں پانچ کیوں بیں؟ دن کو اتنی، رات کو اتنی، فرض استے، سنتیں اتنی، یہ کیوں؟ وغیرہ وغیرہ۔ مرزا قادیانی بیں؟ دن کو اتنی، رات کو اتنی، فرض استے، سنتیں اتنی، یہ کیوں؟ وغیرہ وغیرہ۔ مرزا قادیانی بیں؟ دن کو اتنی، رات کو اتنی، فرض استے، سنتیں اتنی، یہ کیوں؟ وغیرہ وغیرہ۔ مرزا قادیانی بین؟ دن کو اتنی، رات کو اتنی، فرض استے، سنتیں اتنی، یہ کیوں، اسلامی اصول کی فلاسفی، بین الدعا، کشی نوح، شیم وعوت اور آریہ دھرم جیں ان کا نام ذکر کیے بغیر نقل کر کے اپنی تصنیف ظاہر کیا۔

ایک بار قادیانوں نے "کمالات اشرفیہ" نامی کتابچ شائع کیا۔ مرزا قادیانی کی کتاب اور حضرت تعانوی کی کتاب "المصالح المعظیہ! احکام اسلام عقل کی روشی میں" کے صفات مقابلہ پر شائع کر کے اعلان کیا کہ مرزا قادیانی کی کتاب پہلے کی شائع شدہ ہے جبکہ حضرت تعانوی کی کتاب بعد کی ہے۔ ثابت ہوا کہ حضرت تعانوی نے مرزا قادیانی کی کتاب میں شائع کیے ہیں۔ اس انکشاف پر کمرام قائم ہوگیا۔ یہ قادیانی دجل کا شاہکار تھا کہ حضرت تعانوی کو مرزا قادیانی کی کتاب می شائع کے ہیں۔ اس انکشاف پر کہرام قائم ہوگیا۔ یہ قادیانی دجل کا شاہکار تھا کہ حضرت تعانوی کو مرزا قادیانی کی کتاب اللہ خالہ محادث خودم حضرت کمرائی کی کہرام قائم کو دو ماحب نے امرار شریعت پڑھی ہوئی تھی۔ آمیس عالی مجلس محفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر سے کتاب امرار شریعت ملی تھی۔ جب انھوں نے اس کتاب ادر حضرت تعانوی کی کتاب میں اس سے عبارات نقل کی امرار شریعت تعمی تھی۔ یہ کتاب امرار شریعت تعمی تھی۔ دخرت تعانوی کی کتاب میں اس سے عبارات نقل کی ۔ امرار شریعت حضرت تعانوی کی کتاب میں اس سے عبارات نقل کی ۔ امرار شریعت حضرت تعانوی کی کتاب میں اس سے عبارات نقل کی امرار شریعت صفرت تعانوی کی کتاب میں اس سے عبارات نقل کیں اور مرزا قادیانی نے نبھی امرار شریعت صفرت تعانوی کی کتاب میں اس سے عبارات نقل کی ۔ امرار شریعت حضرت تعانوی کی کتاب میں اس سے عبارات نقل کیں اور مرزا قادیانی نے نبھی امرار شریعت حضرت تعانوی کی

كتاب اور مرزا قاديانى ملعون كى كتاب سے پہلے كى تصنيف كردہ ہے۔ دونوں نے اس كتاب سے اقتباس ليے۔ليكن:

1- مرزا قادیانی نے اس کتاب امراد شریعت سے اقتباس لیے، کین ان کا حوالہ نددیا۔
2- مرزا قادیانی نے ان اقتباس کو اپنی کتاب میں سموکر اپنی تصنیف بتایا۔ یہ اس کی بددیائتی کا کھلا شاہکار تھا۔ لیکن اس کے مقابل پر حضرت تھانویؒ نے اپنی کتاب کے مقابل پر حضرت تھانویؒ نے اپنی کتاب میں رطب مقدمہ میں واضح طور پر کھو دیا کہ جمعے ایک کتاب (امراد شریعت) ملی ہے۔ اس میں رطب و یابس سب کچھ ہے۔ اس سے بعض چیزیں میں اپنی کتاب میں نقل کر رہا ہوں۔ حضرت تھانویؒ کی کمال دیانت اور مرزا قادیانی کے کمال دجل کا پول حضرت علامہ خالد محود نے کھولا تو قادیانی امت بو کھلا گئی۔ قادیانی کی کمال عیاری اور کمال کذب کو دکھ کر دنیا حیران رہ گئی کہ قادیانی کس طرح ناواقف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ۔ حیران رہ گئی کہ قادیانی کس طرح ناواقف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ۔ حیران رہ گئی کہ قادیانی کس طرح ناواقف نوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ۔ کھ

یدمولوی نفل احم بعد میں ترقی کر کے خود مدی الہام و مدی نبوت ہو گئے۔
چنانچہ خود کی رسالے لکھے جن میں اپنے الہام شائع کیے۔ قرآن مجید میں جہاں سیدنا
مولی الفظا کو تھم ہے کہ آپ (مولی الفظی ) جا کر فرعون کو ڈرائیں، ففل احمہ نے ان
آیات کو اپنے اوپر نازل شدہ بتا کر اپنے آپ کو مولیٰ اور چنگا بنگیال کے رہائھیوں کو
فرعون قرار دیا۔ وغیرہ ذالک من المهفوات! مرزا قادیانی کی دیکھا دیکھی اور بھی
قادیانیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان میں ایک ففل احمد بھی تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے
کہ فعل احمد نے مرنے سے پہلے قادیانیت کو ترک کر دیا تھا۔ واللہ اعلم!

اس ففل احر کے ذریعہ مرزا قادیانی کے زمانہ میں چنگا بنگیال میں قادیانیت کھیل گئی تھی۔ اب ای ففل احمد کے خاعمان کے بہت سارے کھرانے سلمان ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک پروفیسر محمد آ صف بھی ہیں۔ پروفیسر صاحب کے پاس ففل احمد کی کتابیں ہیں۔ فقیر نے ان سے درخواست کی کہ عربی و فاری، قادیانیت اور رو قادیانیت کی کتب مرکزی دفتر کی لاجرری کے لیے عنایت کر دیں۔ چنانچہ مناظرہ سے فراغت کے بعد لاجرری سے کتابیں لے کرمولانا مفتی محود الحسن اسلام آباد لے گئے۔ فراغت کے بعد لاجریا سے میں آگئ۔

## روئداد مناظره چنگا بنگیال

عمر کی نماز پڑھ کر پروفیسر محمد آصف صاحب نے نقیر کو ساتھ لیا اور قادیائی راجہ سعید کے مکان پر محقے۔ آٹھ یا نوکل افراد تھے۔ جن میں مرزائی، مسلم موجود تھے۔ اکثریت پروفیسر صاحب کے رشتہ داروں کی تھی یا واقف کاروں کی۔ قادیانیوں نے گفتگو کے سعید الحن قادیائی مربی کو تیار کیا ہوا تھا۔ بہرحال کینچتے ہی مختر تعارف کے بعد مختگو شروع ہوئی۔

روفیسر محمد آصف صاحب: بمیں یہ دیکھنا ہے کہ آنخضرت علی نے سیدنا مہدی یا سیدنا مہدی یا سیدنا مہدی یا سیدنا کے الفی کے متعلق کیا فرمایا ہے اور مرزا قادیانی ان علامات و معیار پر پورا اثر تا ہے؟ قادیانی مربی سعیدالحن: جمیس وفات و حیات مسیح پر گفتگو کرنی جاہے۔ اگر مسیح الفی کی حیات قابت ہو جائے تو مرزا قادیانی کے تمام دعادی مجموثے۔

یروفیسر صاحب: آنخفرت علی نے سیدنا مہدی وسیح کی جوعلامات بتائی ہیں، وہ مرزا قادیانی میں دکھا دیں۔ حیات سیت ساری بحث کمل ہو جائے گی۔ مرزا قادیانی کوان نشاندں کی زوسے سے بتا دیں۔

قادیانی مربی: آپ مرزا قادیانی کوس حیثیت سے جانجا جاہتے ہیں۔

یروفیسر صاحب: نام، ذات، شخصیت اور دعاوی ان چارول حیثیتوں سے بہلے مہدی کی علامات کولیں۔

قادمانی مربی: پہلے حیات میں انکھا پر بحث کریں۔

روفیسر صاحب: مرزا قادیانی کے دعادی مہدی اور سے کے ہیں۔ منصب کے اعتبار سے بہلی سینے مبدی علیہ الرضوان کی ہے۔ سیدنا عیسی النظیۃ تو ان سے بلند و بالاتر ہیں۔
اس لیے مہدی علیہ الرضوان کی علامات جو رحمت دو عالم علیہ نے بیان فرمائی ہیں، ان کو اصادیث کی روشی میں دکھے لیتے ہیں۔ پھر مرزا قادیانی میں وہ علامات دیکھیں گے۔ اگر ان میں پائی سین تو پھر سے الن میں پائی سین تو پھر سے الن میں پائی سین بائی سین النظامی بر بھی بحث ہو جائے گی۔
جاتی ہیں؟ اس وقت حیات عیلی النظامی بر بھی بحث ہو جائے گی۔

قادیانی مربی: آپ دیات کی النظ پر بحث کا آغاز کریں۔

فقیر آپ لکھ کر دے دیں کہ رحمت دو عالم ﷺ نے سیدنا مہدی علیہ الرضوان کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ مرزا قادیانی میں نہیں پائی جاتیں تو پھر ابھی حیات سے الطبیعہ پر منتگو کا آغاز ہو جائے گا۔

قادیانی مرنی: مرزا قادیانی مهدی ہیں۔ ان میں علامات یائی جاتی ہیں۔ میں کیوں انکار کروں؟

یروفیسر صاحب: بہت اچھا، میں مولانا (اشارہ فقیر کی طرف) سے درخواست کرتا موں کہ وہ احادیث شریف کی روشن میں ہمیں سیدنا مہدی کی علامات بیان کریں۔

فقير: بسم الله الرحمن الرحيم! اللهم صلى على سيدنا محمد و على آله و اصحابه اجمعين. امابعد! يدير عاتم بن صحاح ست بن شائل كتاب الوداؤدشريف عدد من شائل كتاب الوداؤدشريف عدد من شائل كتاب الوداؤدشريف عدد من شائل مونا مرزا قادياني كومسلم ہے۔ الوداؤدشريف ع من 130 م 130 پرسيدنا مهدى عليه الرضوان پرمشمل باب ہے۔ اس باب من كل روايات گيارہ بين۔ جو حضرت جار بن سمرة، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت سيدنا على الرضائي، حضرت ام سلمة اور حضرت الى سعيد خدري جي جيد صحاب كرام سے منقول بين۔ ان هي سيدنا من سيدنا على من سيدنا على على اس روايت كو تلاوت كرنا ہوں جس من آپ الله في سيدنا ميدى كانام، والدكانام، قوميت اور جائے پيدائش كا ذكر فرمايا ہے۔ چناني

اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر (عبداللہ) ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انساف سے بجر دے گا۔ جیما (ان سے قبل) وہ ظلم و جور سے بجری ہوئی ہوگی۔

- (2) ابودادُد ك الى صفى بر ب: "عن ام سلمةٌ قالت سمعت رسول الله على يقول الممهدى من عتوتى من ولد فاطمه ..... الغ" ام المونين حضرت ام سلم فرماتى بين كرآ ب على عن عنا، آ ب على أخ فرمايا كرمهدى ميرى عرت يين فاطم من ادلاد سه بول عرب عد
- (3) ابوداؤد کے ای صفحہ پر حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ: "مدینہ طیبہ میں ایک خلیفہ کی وفات پر جانشنی کے مسئلہ پر اختلاف ہوگا تو مہدی مدینہ طیبہ سے مکہ محرمہ آ جا کیں گے۔ اہل مکہ ان کی بیعت کریں گے۔ رکن یمانی و جمر اسود کے مقام پر ان سے بیعت ہوں گے۔" بیعت ہوں گے۔" بیعت ہوں گے۔" متعدد کت مدید سے میں نے صرف ابوداؤد کی یہ روایتیں آ ب کے سامنے متعدد کت مدید سے میں نے صرف ابوداؤد کی یہ روایتیں آ ب کے سامنے

متعدد کتب مدید نے میں نے صرف ابوداؤد کی بیدردایتیں آپ کے سامنے الاوت کی ہیں۔ یہ کتاب ابوداؤد شریف مرزا قادیائی کی پیدائش سے صدیوں پہلے لکمی گئی۔ ظاہر ہے کہ آ مخضرت اللہ نے اگر حضرت مہدی علیہ الرضوان کی آمد کا تذکرہ فرمایا تو اس کی علامات بھی بیان فرمائیں۔ چنانچہ ان روایات سے جو ابھی ابوداؤد شریف فرمایا تو اس کی علامات بھی بیان فرمائیں۔ چنانچہ تلاوت کیں۔ ترجمہ غلط ہوتو قادیائی مربی جمعے ٹوک دیں اور اگر روایات نہ ہوں تو جمعے بولنے سے روک دیں۔ (قادیائی سامعین آپ بات کمل فرمائیں)

فقیر: بہت اچھا۔ ان روایات سے ثابت ہوا کہ: (1) .....سیدنا مہدی علیہ الرضوان کا نام محد ہوگا۔ (2) .....مہدی علیہ الرضوان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ (3) .....مبدی علیہ الرضوان آخضرت علیہ الرضوان آخضرت علیہ کی عرب سے ہوں گے۔ فاطمت الزبرا کی نسل سے ہوں گے۔ (4) ..... مدیم طیبہ میں پیدا ہوں گے۔ (5) ..... مدیم مرمہ تشریف لائیں گے۔ یہ پانی بنیادی علامات آپ مرزا قادیانی میں دکھا دیں، تاکہ حضرت عینی الظیم پر تفتاو کا آغاز ہو سکے۔

قادیانی مرنی: ریکسیں، مولانا صاحب نے ابوداؤد کھول کر روایات پڑھیں، ان کا ترجمہ کیا۔ لیکن کیا صرف یکی حضرت مہدی کی علامات ہیں؟ حضرت مہدی کی بہت ساری علامات ہیں۔ پھر ان میں اختلاف ہے۔ ان کولیں تو وقت بہت لیے گا۔ اس لیے

#### حیات می الفیلا پر بحث کریں۔

فقیر: میں ان تمام علامات مہدی کو جو احادیث صحیحہ میں بیان کر دی گئی ہیں، ان کو مانتا ہوں۔ اگر ان میں آپ کے نزدیک اختلاف ہے تو محدثین نے اس کی تطبیق دی ہے۔ آپ میری ہاتوں کا جواب دیں۔ پھر اختلاف روایات بیان کریں۔ میں تطبیق بیان کروں گا۔ ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔

قادیانی مربی: آپلکه کردی که مهدی کی علامات میں کوئی اختلاف نہیں۔ میں ابھی اختلاف نہیں۔ میں ابھی اختلاف نہیں۔

فقیر: الحدالله! ہم نتیجہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جھے خوش ہے کہ میرے سامنے تشریف فرما میرے دوست، قادیانی مربی صاحب نتیجہ خیز مجھ سے مطالبہ کر دہے ہیں۔ لائیس کاغذ میں لکھ کر دیتا ہوں کہ

- (1) تمام احادیث میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے نام پر کوئی اختلاف نہیں۔ تمام احادیث متفق ہیں کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا نام محمہ ہوگا۔ کوئی ایک روایت اس کے خلاف ہے تو میرے دوست قادیانی کرم فرما بتا کیں۔ میں بڑے ادب ہے درخواست کرتا ہوں کہ قیامت تک ایک روایت ایک نہیں بتا سکتے۔ نہ صبحی، نہ فلط، جس میں مہدی علیہ الرضوان کا نام محمد کے علاوہ کوئی ذکر ہو۔
- (2) تمام احادیث میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ سیدتا حضرت مہدی علیہ الرضوان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس پر تمام احادیث مثنق ہیں۔ اس پر کوئی اختلاف ہوتو میرے قادیائی دوست روایت بیان کریں۔ قیامت تک نہیں دکھا پائیں گے۔
- (3) تمام احادیث کا انفاق ہے مہدی علیہ الرضوان آنخضرت علی کے خاندان، فاطمی چیم و چراغ، سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اس کے خلاف کوئی روایت ہے تو میرے قادیانی دوست مناظر پیش کریں۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس کے خلاف قامت تک روایت پیش نہیں کر سکتے۔
- (4) سیدنا مہدی علیہ الرضوان مدینہ طیب سے مکہ مکرمہ آئیں گے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے خلاف کوئی روایت ہے تو میرے قادیانی دوست پیش کریں۔ جبکہ میرا دعویٰ ہے کہ قیامت تک نہیں کر سکیں گے۔

(5) سیدنا مہدی علیہ الرضوان مکہ مرمہ آکیں گے۔ بیکی متفقہ روایت ہے۔ اس کے خلاف بھی میرے قادیانی دوست کوئی روایت ہے تو بیان کریں۔میرا دعویٰ ہے کہ قیامت تک نہ کر سکیں گے۔

اب میں تمام حضرات کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، کھے کر دیتا ہوں اور دسیوں الگلیوں کے نشان لگا کر دیتا ہوں کہ میں نے جو علامات مہدی علیہ الرضوان صدیث سے چیش کی ہیں، یہ متفقہ ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب میں بھی اپنے قادیانی مربی و مناظر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان علامات کے خلاف کوئی روایت ہے تو بیان کریں۔ میرا دعوی ہے کہ وہ قیامت تک ان علامات کے خلاف کوئی روایت نہ دکھا سیس کے۔ اب تمام سامعین محتر م بالخصوص قادیانی دوستوں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے مربی سے فرمائیں۔ وہ بتا کیں کہ:

(1) مہدی کا نام آ مخضرت ﷺ کے فرمان کے مطابق محمد ہوگا۔ کیا مرزا قادیانی کا بینام تما؟

(2) مہدی کے والد کا نام، عبداللہ ہوگا۔ کیا مرزا قادیانی کے والد کا نام عبداللہ تھا؟

(3) مہدی کی قوم، سادات ہوگی۔ کیا مرزا قادیانی کی نسل مغل نہیں؟

(4) مہدی مید طیب سے، مکمرمة كي مع-كيا مرزا ميد طيب من پيدا موا؟

(5) مہدی مکہ مرمد، آئیں گے۔ کیا مرزا قادیانی مکہ مرمد گیا تھا؟

محرّم سامعین! احادیث کی روشی میں میرے پانچ سوال بیں، ان کوحل کر دیں، تاکہ ہم حیات میں الفاقی پر گفتگو کریں۔ ہمت کریں کہ جیسے دو اور دو جار کی طرح میں نے ثابت کیا ہے یا تو آپ ان کا خلاف دکھا ئیں یا مرزا غلام احمد قادیانی میں سے علامات دکھا ئیں یا فرا دیں کہ مرزا قادیانی میں مہدی علیہ الرضوان کی متفقہ بنیادی علامتوں میں سے ایک علامت بھی نہ یائی جاتی تھی۔ بات ختم کریں۔ میں دومری بحث کے لیے بیاں ہوں۔ ان سوالات کے جوابات ٹھوں، واضح اور دو اور دو جار کی طرح بیان کر کے منون فرمائیں۔ میں اپنا قلب وجگر آپ کے قدموں پر رکھنے کے لیے تیار ہوں۔

قادیانی مرنی: دیکیس ماحب! یس نے ابتداء یس بنا دیا تھا کہ حیات میں پر گفتگو شروع کریں۔ آپ مہدی کو لے کر آ گئے۔ آپ حیات میں پر گفتگو کریں، ورند یس چانا موں۔ یہ کیا کہ ہمارے گھر آ کر دوسری بحث شروع کر دیں۔ بنیادی بحث کیوں نہیں

كرتے\_بس ميں چلنا ہول\_

روفیسر صاحب: دیکھے اس وقت تک کی بحث تک ہم معاملہ کی تہہ تک ہ گئے گئے۔ تیجہ کیا ہے؟ موجود حفرات اور تمام رشتہ دار بعد میں بیٹے کر قادیانی و مسلمان بیجہ نکال لیس مے۔ میں قادیانی مربی سے درخواست کرتا ہوں کہ حیات میں النظامی اپنی گفتگو کا آغاز کریں اور دلائل دیں۔ ہمارے مولانا (نقیر) جواب دیں مے۔

فقير: جي بم الله الجمع مظور ب-

قادیانی مربی الدرسول قد حلت من قبله الرسل (الما کده: 75) که می المسیح ابن مربیم الا رسول قد حلت من قبله الرسل (الما کده: 75) که می النی الدرسول تمام رسول فوت ہو گئے۔ یمی آیت آ بخضرت کے پر آئری کہ وما محمد الا رسول قد حلت من قبله الرسل (آل عمران: 144) که آ مخضرت کے سے پہلے کے رسول فوت ہو گئے۔ یمی پوچتا ہوں بلکہ دوئی سے کہتا ہوں کہ میرے سامنے کے صاحبان انکارنیس کرسیس کے۔ کیا حضرت کے انخاز جب یہ قابت ہوگیا کہ رسول نہ تھے۔ کریں انکار۔ قیامت تک نہیں کرسیس کے۔ لہذا جب یہ قابت ہوگیا کہ می النیج پہلے کے رسول جن تو وہ بھی فوت ہو گئے۔ جناب میں دیکتا ہوں کہ مولوی صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟

فقیر: محرم میرے کھ کہنے ہے قبل آپ فرما دیں کہ از روئے لغت، خلت کا معنی وفات ہے؟ کی لغت سے یا کی مجدد کے قول ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ آج تک کی متند منفقہ مغر نے یا تمحارے کی سلمہ مجدد نے اس آیت کا بیہ متی نہیں کیا جو آپ نے کیا ہے۔ قادیا فی مر بی: لغت اور مجددین ومغرین کی بات نہ کریں۔ میری بات کا جواب دیں۔ فقیر: یکی تو آپ کی بات کا جواب ہے کہ اگر قلد خلت کا معنی وفات ہے تو کی مغر یا مجدد نے جو مرزا قادیانی ہے بہلے کے تھے، کی نے اس آیت سے وفات می پر استدلال کیا ہے تو آپ نام چیش کریں۔ اس کی عبارت پڑھیں۔ ورنہ چی ترجمہ کر کے اپنے ترجمہ کی اے تو آپ نام چیش کریں کہ انہوں بلکہ قادیانیوں کی شہادت چیش کروں گا۔ کی ایک مغر کے دعید تو چی دکا قول چیش کروں گا۔ کی ایک مغر کے کہا تو تا چی تا کہ ہی تا کہ ہی کری گا۔ نہیں بیش کری کا کی ایک مغر کے تو تا می کا کہ کی کری کے ایک ایک مغر کے تا ہی تا کہ ہی تو تا ہی گا۔ نہیں کری کہ کہا تا ہوں اور اس پرشہادتیں بھی چیش کروں گا۔

قاد یا نی مربی: مولوی صاحب! مجدد،مغر، لغت کی بات کرتے ہیں۔ پیس قرآن پیش کرتا ہوں۔ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے۔

فقیر: بھائی آپ جذباتی ہو رہے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے،
آج تک کی متفقہ مغمر و مجدد نے کیا؟ ورنہ تنلیم کریں کہ اس ترجمہ پر پوری امت میں
ہے آپ کے ساتھ ایک قابل ذکر آ دی بھی نہیں۔ آخر قرآن آج نہیں اُڑا، بلکہ چودہ سو
سال قبل اڑا ہے۔ جو چودہ سو سال سے امت نے اس کا ترجمہ سمجھا، وہ بتا دیں۔ میں
مان جاؤں گا۔ میں سامعین سے کہتا ہوں کہ میری بات معقول ہے تو قادیانی مناظر سے
میرا مطالبہ منوائیں کہ وہ اپنے استدلال میں کوئی شہادت پیش کریں۔ ورنہ میں مسیح ترجمہ
کر کے بیسوں شہادتیں پیش کرتا ہوں۔

سامعین پروفیسر صاحب اور قادمانی! بات توضیح ہے۔ہم معاملہ کوسمجھ گئے۔ آپ صحیح ترجمہ کریں۔

فقیر: یمی میں چاہتا تھا کہ آپ دوست معاملہ کی تہہ تک پہنے جائیں۔ ہم اللہ! میں ترجمہ کرتا ہوں۔

غلا۔ میں میچ ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اس پر افت، مفسرین وعجددین پیش کرتا ہوں۔ قادیانی مرنی: مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہاں لکھا ہے؟

فقیر: آپ میری تردید کریں کہ بینیں لکھا۔ میں مرزا قادیانی کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ آپ انکار کریں۔ اگر انکارنہیں کرتے تو میں پھر بھی مرزا قادیانی کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ لیکن مرزا قادیانی کے حوالہ کے بعد جناب پابند ہوں گے کہ چودہ سوسال سے امت کے نہم قرآن سے کوئی ایک شہادت اپنے ترجمہ کے میچے ہونے پر پیش کریں۔

قادیانی مربی: مولوی صاحب! آپ ترجمه کریں۔

فقیر: بمائی می مسافر ہوں۔ آپ یہاں کے کمیں۔ آپ تک کیوں پڑ گئے۔ لیجے۔

اللہ جلد اللہ علیہ کوچور کر دوسری جگہ علی جانا۔ گزر جانا۔ مضت، خلت کا معنی ہے۔ اب

ایک جگہ کوچور کر دوسری جگہ علی جانا۔ گزر جانا۔ مضت، خلت کا معنی ہے۔ اب

ترجہ کریں کہ سیدنا مسے المنابی یا آنخفرت کا گئے ہے پہلے کے رسول گزر گئے۔ اس جگہ کوچور گئے۔ یہ جہان چور گئے۔ کوئی موت ہے، کوئی رفع ہے، اس جہان سے گزر گئے۔

اگر موت ترجہ ہوتو قرآن کی آیت والذا خلوا اللی شیاطینهم (البقرہ:11) کیا ترجہ کروگئی۔ والد خلت سنة الاولین (الجر:13) کیا ترجہ ہوگئی تربیتیں مرکئیں؟ یا منوخ ہوگئیں۔ وہ گزرگئیں یا منوخ ہوگئیں۔ وہ گزرگئیں یا منوخ ہوگئیں آئ موجود ہیں۔ لیکن منسوخ ہوگئیں۔ اگر فوت ہوگئیں ترجہ ہوتا تو آج دنیا میں وہ موجود نہ ہوگئی۔ ان کا موجود ہونا دلیل ہے کہ خلت کا معنی موجود نہ ہوگئی۔ ان کا موجود ہونا دلیل ہے کہ خلت کا معنی موجود نہ ہوگئی۔ فرائی ہوں۔ گزرگئی منسوخ شدہ ہوگئی۔ فرائی ہی ترجہ پیش کرتا ہوں۔ کوئی ایک منس ہی ترجہ پیش کرتا ہوں۔ کوئی ایک مغر یا بحد اس کا میں ترجہ کیا ہے۔ جس مغر و محدث کا فرما ئیں میں اس کا بھی ترجہ پیش کرتا ہوں۔ میرا دگوئی ہے کہ پوری امت نے جو ترجہ کیا ہے وہ میرے والا ترجہ ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی ایک مغر یا بحد نہیں، جبکہ میرے ساتھ کوئی ایک مغر یا بحد نہیں، جبکہ میرے ساتھ کوئی ایک مغر یا بحد نہیں، جبکہ میرے ساتھ کوئی ایک مغر یا بحد نہیں، جبکہ میرے ساتھ کوئی ایک مغر یا بحد نہیں، جبکہ میرے ساتھ کوئی ایک مغر یا بحد نہیں، جبکہ میرے ساتھ کوئی ایک مغر یا بحد نہیں، جبکہ میرے ساتھ کوئی ایک منتو تربی کی ترجہ کیا ہوں۔

قادیانی مربی: محودا بہاڑ لکا چوہا۔ گزر کے کامعنی مر مے نہیں۔

فقیر: ابمی مل سے دوآ دی گزرے ہیں۔ کیا وہ مر کے ہیں؟

قاویانی مربی: ممک ہے۔ گزر مے۔ لیمن پوری آیت کو دیکھیں۔ افامن مات

او قتل! يه آيت بنا ربى ب كه خلت دوصورتول مي بند ب- يا موت يا قل ؟

بروفیسر صاحب: مولوی صاحب نے جو آیت پڑھی واذا حلوا الی شیاطینهم (البقرہ:14) اگر فلت دومعوں میں بند ہے تو پھر آپ بناکیں کہ موت وقل کی کؤی صورت اذا حلوا اللی شیاطینهما میں ہے؟

قادیانی مربی: چلیں۔اس آیت کوچھوڑیں۔ میں ایک آیت اور وفات می کی پیش کرتا ہوں۔

فقیر: پہلے آپ تنلیم کریں کہ اس آیت فد حلت! سے وفات می قابت نہیں ہوتی۔ پھر دوسری پیش کریں۔

قادیانی مربی: میں کیوں تنکیم کروں۔ پہلے دوسری آیت پڑھتا ہوں۔

روفیسر صاحب: دیکھے مربی صاحب! آپ نے جو پہلی آیت پڑی ہے۔ اس سے آپ کا مقعد واضح نہیں ہوا۔ آپ کا اس سے دوئی فابت نہیں ہوا۔ آپ کا اس سے دوئی فابت نہیں ہوا۔ آپ کا آپ دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں۔ اب ہم مولانا سے کہیں گے کہ حیات مسے پر دلیل دیں۔ کہر آپ اس کا جواب دیں۔

قادیانی مرنی: بالکل تحک ہے۔ مولوی صاحب! دیں حیات کے الفی کے دلاک۔

نہ سولی پر چڑھایا۔لیکن وہی صورت بن گی ان کے آگے اور جولوگ اس میں مخلف باتیں کرتے ہیں وہ نوگ اس میں مخلف باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ نہیں ان کو اس کی خبر صرف انکل پر چل رہے ہیں اور اس کو آئیں کیا بے شک بلکہ اس کو اُٹھا لیا اللہ نے اپی طرف اور اللہ ہے ذیروست حکمت والا)

- (1) ..... ان آیات کرید میں چاربار سیدتا می النا کے لیے "و" فیر لائی گئے ہے۔
  مافتلوہ ..... ماصلبوہ ..... مافتلوہ یقیناً اور بل دفعه الله! میں سیدنا سے نہ وہ آل ہوئ نہ ہائی دیے گئے۔ نہ وہ یقیناً قل ہوئے۔ ظاہر ہے کہ آل اور بھائی کا کل جم ہے کہ روح پر وارد جین ہوتا۔ آج تک نہ کوئی روح آل ہوئی نہ بھائی دی گئے۔ یہ فعل زعرہ جم پر وارد ہوتا ہے۔ تین بار" و" فیمیر جم کی طرف ہے تو چو کی بار بل دفعه الله! میں بھی جم کی طرف ہے تو چو کی بار بل دفعه الله! میں بھی جم کی طرف "و" فیمین الله ایمی بھی جم کی طرف "و" فیمین رواج ہے۔ جو سے (جم) نہ آل ہوا، نہ بھائی، نہ یقیناً قل ہوا۔ بلکہ وی جم می کو اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا۔
  - (2) .... كى لفظ بل كا تقاضا بـ
- (3)..... آج تک امت نے اس کا پی ترجمہ کیا ہے۔ اس آیت پی آج تک مسلمہ مجددین امت ومغسرین قرآن نے اس جگہ رفع سے مراد رفع درجات نہیں لیا۔
- (4) .....رفع کا استعال درجات کے لیے ہوالیکن جہاں قرید تھا۔ قرید کا ہونا بذات خود کما سے فعر کرد کرد
- ولیل ہے کر رفع کے لفظ کا درجات کی بلندی کے معنوں میں استعال مجازی معنی ہے۔ (5) ..... اس جگہ سیاق و سہاق نفس واقعہ ہے۔ حالات بھی متقاضی ہیں کہ حقیقی معنی لیا

جائے۔ یہود، میح کی روح کوقل یا بھائی دینے کے دربے تنے نہ مری، بلکہ دوجم میح کو قل یا صلحت کی اللہ دووجم کی کو تل میں ان کے دووس کی تردید

فرمائی کہ جس جم می کو ووقل کرنا جاہد تھے اس کو میں نے اپنی طرف اٹھا لیا۔

(6) ..... الله تعالى مكان و جهت كى قيد سے باك بيں ليكن قرآن مجيد بي صراحت سے طابت ہے كہ جب بھى الله تعالى كى طرف نبت جهت ہوگى تو مراد آسان ہوگا۔ المستم من في المسماء (الملك:16) (كيا بے خوف ہوتم اس ذات (الله تعالى) سے جو آسانوں بي ہے) الله تعالى كى طرف سے قرآن الزا۔ مرادمن جانب الله آسان سے الزا۔ خود رحت دو عالم على جب الله تعالى سے تحویل قبلہ كے ليے دعا كرتے تو آسانوں كى طرف ہے كى طرف جيره اقدى قرات قرائ كى طرف سے الله تعالى كى طرف سے الله تعالى كى طرف سے الله تعالى كى قرم كے ليے الله تعالى كى طرف سے ماكده، سيدنا موكي الله كالى والى الله وا تعا۔ سيدنا موكي الله وا تعا۔ سيدنا

آ دم الظیلاکا زمین پر آنا آسانوں پر سے ہوا۔ اس پر تمام سادی نمامب کا اتفاق ہے۔ (7) ..... رفع کا لفظ لفت عربی میں وضع کے مقابل پر استعال ہوا۔ وضع نینچ رکھنے کو۔ رفع اوپر اٹھانے کے معنی کو مشتل ہے۔

(8) ..... اس آیت سے امت مسلمہ نے سیدنا مسی النظاف کے رفع جسمانی کو مراد لیا ہے۔ جو یہاں اس کے علاوہ دوسرے معنی کو لیتا ہے وہ الحاد پر قدم مارتا ہے۔

دورری آیت ای صفح قرآنی پر ہے: بسم الله الوحمٰن الوحیم. ان مثل عیسلی عند الله کمثل آدم (آل عمران: 59) (حضرت عیلی النظیم کی مثال الله تعالی کے بال آدم النظیم جیسی ہے)

(1) ....سیدنا حفرت آ دم القی بغیر مال باپ کے بیدا ہوئے۔سیدنا می القی مجی بغیر باپ کے بیدا ہوئے۔

(2)..... سیدنا حغرت آ دم النظافی کی کوکھ سے سیدہ حوا علیها السلام پیدا ہوئیں۔ فقد مرد سے فقد حورت۔ ادھر فقد عورت سیدہ مریم علیها السلام سے فقد مسیح النظافی پیدا ہوئے۔

(3)....سیدنا آدم النیلا آسانوں سے زین برآئے۔سیدنا سے النیلا زین سے آسانوں بر گئے اور پھر آسانوں سے زین برآئیں گے۔

اب چس آتا ہوں احادیث شریف کی طرف۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدنا می الناقی و ایت است کہ استریق کی دوایت ہے کہ سیدنا می الناقی دوبارہ دنیا چس تشریف لاکس ہے۔ ای روایت کو امام بیٹی نے کتاب الاساء والسفات چس نقل کیا ہے تو صراحت فرمائی کہ: "ینزل النی عیسلی بن مریم من السسماء" کہ میرے بھائی سیدنا می النیج الناقی آسانوں سے نازل ہوں گے۔

ریهاں تک بات پیچی تو قادیانی مربی مارے عمامت کے غصہ سے لال پیلا ہو کر کری سے اٹھا)

قادیانی مرنی: چپوزیں جی اس بحث کو نمازمغرب قضا ہو رہی ہے۔ گفتگو پھرسہی۔ : •

فقیر: بی بهم الله! بهت اچها ماز می واقعی بهت تاخیر بوربی ہے۔ بم اپنی مجد میں ناز راح کرزیادہ سے زیادہ دس منٹ میں واپس آتے ہیں۔ پھر میشے ہیں۔

قادیانی مربی: آج نہیں۔ پربھی بیٹیس ہے۔

فقیر: ابھی نماز کے بعد بیٹھیں گے۔ساری رات بیٹھنا را او فریقین بیٹھیں گے۔ابھی تو

قادیانی مرنی: من بابندئیں۔ پہلے بہت وقت لگ چکا ہے۔ پر جمی سی۔

مروفیسر صاحب: قادیانی مربی سے اور این رشتہ داروں سے کہ چلو پرسی لیکن وقت اور دن کالفین تو کر دیں۔ آپ کو افتیار ہے۔

قادیانی حضرات: کرلیس مے۔آپ جائیں نماز پڑھیں۔ ماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔

فقیر: اتن جلدی محبرا گئے۔ آپ ادر آپ کے مربی کھر سے بوں رش سے نکال رہے ہیں۔ ابھی گفتگو کریں۔ جب تک مجل چلتی ہے چلنے دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ آپ ایخ مربی کو تیار کریں کہ وہ میرے دلائل کو تو ڑے، جواب دے، اعتراض کرے ادر مجھ سے جواب لے۔ ابھی تو حیات عینی المنظی ہے۔ اس کے بعد ختم نبوت پر گفتگو ہوگ۔ مرزا قادیاتی آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ان کے لٹریچ سے بتاؤں گا کہ مہدی میں یا .....!

قادیانی مرنی: بس ہم مناظرہ ہیں کرتے۔ کرتے ہی نہیں۔ آپ کس کرادیں گے۔

یروفیسر صاحب: اب تک کی بات چیت پر اگر کیس نہیں ہوا تو بقیہ بات چیت پر بھی

کیس نہیں ہوگا۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں اور اپنے مولانا (فقیر) سے لکھوا کر دیتا ہوں۔

فقیر: قرآن مجید میرے سامنے ہے۔ کیس تو در کنار آپ فرما کیں تو میں اپنی گڑی سے

تمارے گر میں جماڑو دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن گفتگو کریں، تا کہ قیامت کے دن

آپ یہ نہ کہ سکیں کہ ہمیں مسلم کی نے سمجھایا ہی نہیں تھا۔ بات کو چلا کیں۔ میں گاؤں

نہیں چھوڑتا۔ اس وقت تک ماضر ہوں جب تک فیملہ نہیں ہو جاتا۔

قادیانی مرنی: ہمارا گر ہے۔ آپ قینہ کرتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے آپ سے مناظرہ

بناريخ مقرركت ين-آبكياكريس مع؟

فقیر: جادو وہ جوسر پر چڑھ کر بولے۔ اگر آپ اپی فلست مانتے ہیں تو پھر آپ کی معددری بر میں ترس کرتا ہوں۔

بزرگ بابا قادیانی: ہم نے فلست کھائی۔ (مانتے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ ؟ آپ جائیں۔

یروفیسر صاحب: بہت اچھا۔ (یہ کہہ کر ہم دہاں سے مجد چلے آئے۔ قادیانی مربی دوسرے داستہ سے مکان کے صحن میں چلا گیا تو مسلمان سامعین نے قادیانی سامعین سے کہا کہ تہادا مربی عدامت سے پتلا کیوں ہو گیا۔ اتن جلدی گھبرا گیا کہ بالکل دیت کی دیوار کی طرح بیٹر گیا۔ قادیانی سامعین نے عمامت سے کہا کہ چلو چھوڑیں آ ب بھی جا کیں)

نماز سے فارغ ہو کرمسلمان حاضرین و سامعین نے فقیر کو ایک پرتکلف دھوت سے سرفراز فرمایا۔ ہرمسلمان خوش تھا۔ چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ مولا تا! ہمارا مقصد پورا ہوا۔ ان شاء اللہ! اب بینظر اٹھا کرنیں چل سکیں گے۔ آپ کونہیں معلوم کہ دروازہ کے دوسری طرف صحن میں ہماری بیبیوں قادیائی رشتہ وار مستورات بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب انشاء اللہ محنت سے میدان کے گا۔ نقیر نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد پروفیسر صاحب کی لائبریری دیمی۔ ضروری کتب جن المعزت کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد پروفیسر صاحب کی لائبریری دیمی۔ ضروری کتب جن لائبریری کے لیے عتابت فرما دیں۔ رات کے گوجر خان بخیر و عافیت والیس ہوئی۔ لائبریری کے لیے عتابت فرما دیں۔ رات کے گوجر خان بخیر و عافیت والیس ہوئی۔ فلحمدللہ او لا و آخو اً!



## مناظره حچوكرخورد

چھوکر خورد ضلع مجرات میں تقریباً ایک برادری کے لوگ آباد ہیں، ان میں کچھ خاشان قادیائی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تبلیغی جماعت اور کچھ دوسرے اہلِ دل مسلمانوں نے قادیائی نمبردار کو دعوت دی کہ وہ قادیائی عقائد پر نظر فائی کرے۔ قادیائی نمبردار نے کہا کہ آپ کی عالم دین کو بلائیں جو مجھے سمجھا دے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ان معزات کے حکم پر نقیر 4 فروری 1998ء کوچھوکر خورد حاضر ہوا۔ حضرت مولانا محمد عارف صاحب استاذ الحدیث جامعہ عریبہ گوجرانوالہ (جو اس قصبہ کے رہائش مولانا محمد عارف صاحب استاذ الحدیث جامعہ عریبہ گوجرانوالہ (جو اس قصبہ کے رہائش و جامع مبعد چھوکر خورد کے خطیب اور دوسرے مسلمان نمازی موجود تھے۔ ان کی موجودگ میں قادیائی نمبردار سے از حائی تین محمنے تک گفتگو ہوئی۔ آج کچھ فراغت یا کرمحض اپنی یادداشت سے قارئین کے لیے قامبند کرتا ہوں۔ ابتدائی تعارف اور سابقہ گفتگو کا خلاصہ یہیں کرنے کے بعد ذیل کی گفتگو ہوئی۔

فقیر: محرم آپ نے قادیانیت کوئی سجھ کر قبول کیا ہے اور میں اسے باطل سجھ کر اس کی تردید کرتا ہوں اور اس کی تردید و خالفت کو دین کی خدمت سجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جھے تعودے بہت دنیاوی وسائل استے نعیب فرمائے ہیں جن سے میری گزر اوقات بحد و تعالی کروڑوں انسانوں سے اچھی ہورئی ہے۔ قادیانیت کی تردید میرا دنیاوی پیشنہیں، نداس سے میرا رزق وابست ہے بلکہ قادیانیت کی تردید اور ختم نبوت کی تعقاطت میں دین سجھ کر کرتا ہوں۔ آپ قادیانیت کو دین سجھتے ہیں، اور میں قادیانیت کی تردید کو دین سجھتا ہوں تو پھر دین کے معالمہ میں ہم دونوں کیوں ندعبد کریں، کہ آج کی مجلس دین سجھتا ہوں تو پھر دین کے معالمہ میں ہم دونوں کیوں ندعبد کریں، کہ آج کی مجلس

می ہم قادیانیت کوغور وفکر سے جانچیں، ناپیں، تولیں اور پر کھیں کہ قادیانیت کیا ہے؟ یہ اسلام کی تحریک ہے، یا غیرمسلموں کی سازش تا کہ کسی نتیجہ پر پہنچ سکیں۔

قادیانی نمبردار: واقعی آپ نے صحیح فرمایا میں نے بھی قادیانیت کوخت سمجھ کر قبول کیا ہے۔ اگر آپ مجھے سمجھا دیں کہ بید حق نہیں تو میں اس پر غور کروں گا۔ جو نکات آپ اشا کیں گے میں ان سے اپنے قادیانی راہنماؤں سے ہدایات لوں گا اور پھر اس پر سوچ و بحار کر کے فیصلہ کروں گا۔

فقیر: بجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے۔ واقعتا نظریہ وعقیدہ تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے غور وفکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لین اگر مرزا قادیانی کی اردو کتب سے آپ پڑھ لیں کہ وہ محض تو تان رسول سینا کھیا گئا کا مرتکب تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات گرامی پر بہتان با مرحنتا تھا۔ حضرت سیدنا عینی کھیا گئا کا کی ذات گرامی کی تو بین کرتا تھا۔ مسلمانوں پر کفر کا نوک گئا تھا۔ حضوت بولٹ تھا، حرام کھاتا تھا، وعدہ خلاف تھا، شراب کے حصول کے لیے کوشش کرتا تھا، نبوت تو در کنار اس میں ایک اچھے انسان کے بھی اوصاف نہ تھے، تو پھر اس پر غور کرنے یا قادیانی مربوں سے بوچھنے کی ضرورت باتی نہیں اوصاف نہ تھے، تو پھر اس پر غور کرنے یا قادیانی مربوں سے بوچھنے کی ضرورت باتی نہیں کرتے۔ قادیانی مربی ہونے کو کیوں کرتے۔ قادیانی مربی ہونے کے کرمنے کے اس لیے آپ وعدہ کریں اور ایک سے طالب حق ہونے کے کرمنے سے دور کی اور ایک سے طالب حق ہونے کے کرمنے سے بیا عبد نہیں کرتے تو میں تحدول گا کہ آپ گفتگو ضرور کریں گر طالب حق ہونے کے درشتہ سے نہیں بلکہ مخض اپنا بھرم رکھنے کے لیے ملیدہ اسلوب کی مورف کے کے میں دور کے درشتہ سے نہیں بلکہ مخض اپنا بھرم رکھنے کے لیے ملیدہ والب حق مورف کرنے کے لیے ملیدہ والب حق مورف کو سے کیا اسلوب افتیار کرنے کے طالب بیں، یہ آپ پر شخصر ہے۔ ہی سے کیا اسلوب افتیار کرنے کے طالب بیں، یہ آپ پر شخصر ہے۔

دیں۔ باقی جو حوالہ جات آپ نے فرمائے ہیں، ان سے مجھے دلچیں نہیں ہے۔ • ..

فقیر: محترم اب میں آپ پر اور سامعین پر انصاف چھوڑتا ہوں کہ وہ فیصلہ کریں کہ آپ طالب حق ہیں یا محض گفتگو کے خواہش مند۔ اس لیے کہ اگر آپ طالب حق ہوتے تو میری ان (متذکرہ) باتوں کے سنتے ہی جی اٹھتے۔ اور آپ کے ضمیر کی صدا آپ کی زبان پر نوحہ کناں ہوتی کہ اگر مرزا ایہا ہے تو پھر مجھے مرزا اور قادیا نیت سے کوئی سروکار نہیں۔ میں حیات عیسی النظیم پر گفتگو کروں گا، ضرور کروں گا مگر ان حوالہ جات کی تفعیلات آپ مجھ سے طلب کریں کہ کیا واقعی مرزا ایہا تھا؟ اگر ثابت ہو جائے کہ ایسے تھا تو پھر مرزائیت پر چار حرف۔ اس کے بعد میں آپ کو پھر ایک مسلمان ہونے کے حوالہ سے حیات عیسی النظیم کا مسئلہ سمجھاؤں گا۔

قاویانی نمبردار: مولانا میرے نزویک اصل مسلد حیات عیسی الطبط کا ہے، اگر یہ صحیح طابت ہو جائے تو پھر مرزا کو چھوڑ دوں گا۔ باتی جن حوالہ جات کا آپ نے فرمایا ہے جمعے ان سے سروکارنہیں۔

سامعین میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ مولانا خدا آپ کا بھلا کرے، ہم اس مخص کے متعلق رائے رکھتے تھے کہ یہ مسئلہ مجھنا چاہتا ہے، گر آپ نے اس سے اگلوا لیا کہ یہ بجائے مسئلہ مجھنے کے محض دفع الوقی کر رہا ہے۔

قاویانی نمبردار: ایے نیس آپ میرے دمد الزام ندلگائیں۔ آپ لوگ مولوی صاحب کو بابند کریں کدوہ حیات عیسی النید کا مسئلہ سمجھائیں۔ عیسی النید کا مسئلہ سمجھائیں۔ عیسی النید کریں کدوہ حیات عیسی النید کا مسئلہ سمجھائیں۔ عیسی النید کریں کہ وہ مرزا جموتا۔

فقیر: محرم آپ کو غلط قبنی ہوئی ہے۔ آپ نے سنجیدگ سے قادیا نیت کے کیس پر غور فہیں کیا۔ ورنہ معرت عینی النظیف کی وفات یا حیات سے مرزا قادیائی کے سے یا جموئے ہونے کا کیا تعلق؟ یہ ایسے ہے کہ ایک مراثی کے بیٹے نے ماں سے پوچھا کہ اگر نمبردار ہوگا۔ ماں نے کہا اس کا بیٹا۔ لڑک نے کہا کہ اگر فر وہ بھی مر جائے تو پھر کون نمبردار ہوگا۔ ماں نے کہا اس کا بیٹا۔ لڑک نے کہا کہ اگر وہ بھی مر جائے تو پھر کون ہوگا؟ ماں نے تک آ کر کہا کہ بیٹا ہیں سبحہ گئی، کہ سارا گاؤں بھی مر جائے تو پھر بھی مراثی کے لڑکے کو کوئی نمبردار نہیں بنائے گا۔ آپ نور فرما کیس کہ مرزا قادیانی حقیقت میں عینی النظیف کی حیات کا مشر نہ تھا، بلکہ وہ اس کا قائل تھا۔ بعد میں جب اس خود می خود تھی النظیف کی حیات کا مشر نہ تھا، بلکہ وہ اس کا قائل تھا۔ بعد میں میٹ پر تبغیہ کے اپنی تقرری کے لیے سیٹ فال کرانا چاہتا ہے۔ سیٹ کے جھڑا سے میٹ پر تبغیہ کی دیات نابت نہ بھی ہوتو تب بھی مرزا میں سے ہونے کی، اس سیٹ کرے عینی النظیف کی حیات فابت نہ بھی ہوتو تب بھی مرزا میں سے ہونے کی، اس سیٹ کرے بھی سوال کر برزا میں سے ہونے کی، اس سیٹ بیر براجمان ہونے کی ملاحیت نہیں ہے۔ حیات و وفات میں النظیف کے بعد پھر بھی سوال بیرا ہوگا۔ مرزا اس منصب کا مستق ہے یا نہیں۔ تو پہلے سے بی مرزا کو کیوں نہ پر کھ لیں۔ بیرا ہوگا۔ مرزا اس منصب کا مستق ہے یا نہیں۔ تو پہلے سے بی مرزا کو کیوں نہ پر کھ لیں۔ بیرا ہوگا۔ مرزا اس منصب کا مستق ہے یا نہیں۔ تو پہلے سے بی مرزا کو کیوں نہ پر کھ لیں۔

قاویانی نمبردار: آپ میرے مرنے کی مثالیں نہ دیں۔ پہلے عینی النظام کو زعرہ ثابت کریں۔ فرض کریں کہ مرزا جموٹا تو کیا عینی النظام کی اس سے حیات ثابت ہوجائے گی۔ فقیر: خوب کہا آنجناب نے ، نمبردار کی مثال دینے سے آپ مرنہیں گئے۔ اس طرح جب ہم کہتے ہیں فرض کریں عینی النظام فوت ہو جا کیں تو تب بھی مرزا جموٹا، اس سے عینی النظام فوت نہیں ہوجاتے۔ اس بات سے آپ بھی زعرہ ہیں تو عینی النظام بھی زعرہ ہیں۔ اب آپ نے کہا فرض کریں کہ مرزا جموٹا۔ فرض کریں نہیں یقین کریں اور اقرار کریں کہ مرزا جموٹا ہے تو میں حیات عینی النظام پر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔

قادياني نمبردار: حجوزي تمام بحث كوآپ حضرت عيني المليطة كاستله سجمائين.

فقیر: محرّم چھوڑی سے کام چلا تو کب سے آپ نے چھوڑ دیا ہوتا۔ بات یہ نہیں اس لیے کہ یہودی بھی حیات علیٰ القبیلا کے مکر ہیں، پرویزی بھی حیات علیٰ القبیلا کے مکر ہیں۔ نچری (مرسید) بھی حیات علیٰ القبیلا کے مکر ہیں۔ نچری (مرسید) بھی حیات علیٰ القبیلا کے مکر ہیں۔ آگر آپ علیٰ القبیلا کے مکر ہیں۔ آگر آپ کو حیات علیٰ القبیلا کے مکر ہیں۔ آگر آپ کو حیات علیٰ القبیلا کا انکار ہوتا تو آپ یہودی ہوتے، پرویزی یا محد ہوتے، نچری ہوتے، مرآپ قادیانی ہوئے تو اس کا باعث حیات علیٰ القبیلا نہ ہوا بلکہ مرزا ہوا تو پہلے مرزا کو کیوں نہ دیکھیں۔

قادیانی نمبردار آپ نے ایک اور بحث شروع کر دی۔ نی شق نکال لی۔ جھے صرف حیات میں اللیان سمجھا کیں۔

فقير: محرّم! بنده گنهگار آپ کو بادر کرانا چاہتا ہے کہ حیات عینی النفی کا مسلم آپ لوگوں کو کف آ ڑ بنانے کے لیے قادیانی گرده نے بتایا ادر سکھایا ہوا ہے تاکداس میں الجھ کر آپ مرزا کو نہ سجھ سکیں۔ اس لیے کہ آپ مرزا کی طرف آ کیں گے تو مرزا کا پول کھلے گااس کی شامت آئے گی۔ قادیا نیت الم نشرح ہو جائے گی درنہ حیات عینی النظیم کا مسلم آپ لوگوں کے نزد یک بھی اہم نہیں۔ لیجتے یہ میرے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی کتاب ازالہ ادہام ہے۔ اس کے ص 140 خزائن ج 3 ص 171 پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے:

" اول تو جاننا چاہے کہ سے کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو اللہ صدیا ہے اللہ صدیا ہے اللہ صدیا

پیش گوئیوں میں سے یہ ایک پیش گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں جس زمانہ تک یہ پیش گوئ بیان نہیں کی گئی تھی اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کال نہیں ہو گیا۔''

لیج نمبردار صاحب! مرزا قادیانی کی بی عبارت پکار پکار کر آپ کو بلکه تمام قادیانیوں کو متوجد کر رہی ہے کہ رفع و نزول میں النائی پر بحث کی ضرورت نہیں۔ یہ کوئی ایمانیات کا متلہ نہیں۔ اس کا هیقت اسلام سے کچھ تعلق نہیں۔ جب مرزا کے نزدیک ایسا ہے ہے تو اس پر پھر بحث کے لیے آپ کیوں اصرار کرتے ہیں؟

قادیانی نمبردار: نبیل بدستدایانیات کا بے۔مرزا قادیانی نے تو لکھا ہے کہ حیات علی النا کا عقیدہ شرک ہے۔

فقیر: میرے بھائی آپ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایمانیات کا ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ ایمانیات کا ہے۔ مرزا کہتا ہے؟ آ نجناب کا نہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ جموٹے ہیں یا مرزا قادیانی جموٹا ہے؟ آ نجناب نے مرزا قادیانی کا قول نقل کیا ہے کہ حیات عیلی النے کا عقیدہ شرک ہے۔ یہ مرزا کی کتاب الاستفتاء کے من 80 فرزائن ج 22 من 660 پر ہے۔ اصل عبارت یہ ہے:

"فعن سوء الادب أن يقال ان عيسلى مامات و ان هو الا شوك عظيم."

اب آپ غور كري كه مرزان اس عبارت من كها كه عيلي التي كو زنده تجمنا اور مُرده نه مجمنا شرك به اور برابين احمد به من حضرت عيلي التي كو زنده قرار ديا مرزا اپن عمر كه باون سال تك حيات عيلي التي كا قائل دها - آخرى سره سال حيات عيلي التي كا مشر دها اس بر توجد فرها كين كه آپ كته بين كه مرزا قادياني كا عقيده باون سال تك عمر دا كا عقيده مي سال تك غلا تفاسره سال محمح تفاد مادا موقف بكه باون سال تك مرزا كا عقيده مي دم سال كا آخرى عقيده غلا تفاد آپ كه اور مرزا صاحب كه زديك اگر حيات عملي التي كا عقيده شرك مين اگر حيات عسلي التي كا عقيده شرك مين اگر حيات عسلي التي كا عقيده شرك مين اون سال تك مشرك دها؟

مپہلی استدعا: کیج میں آپ سے پہلی استدعا کرتا ہوں کہ قادیانی مریوں سے جا کر پوچیس کہ نبی ماں کی گود سے قبر کی گود تک بھی شرک میں جتلا ہوتا ہے؟ کیا وہ مخض جو باون سال تک مشرک رہا، وہ نبی بن سکتا ہے؟

قادیانی نمبردار: مرزا صاحب کوچوژی ، آپ حیات عیسی الطیعی سمجما ئیں۔

فقیر ..... دوسری استدعا: جناب! میں نے حیات عینی النظام پر ابتدائی نکات بتائے کے لیے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ آپ ابھی سے کہتے ہیں کہ مرزا کو چھوڑیں۔ ہم نے تو اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے چھوڑنے کا ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ آپ نے اسے پکڑا ہے، جس نے پکڑا ہے وہی اسے چھوڑے۔ اس لیے آپ چھوڑ دیں، پھر ابھی تو مرزا کی پہلی کتاب میرے ہاتھ آئی ہے۔ ای ازالہ اوہام کے ص 190 خزائن ج 3 ص 192 پر مرزانے لکھا ہے:

"اس عاجز نے جو میچ موعود کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم میح موعود خیال کر بیٹھے۔" ای کتاب کے ص 39 فزائن ج 3 ص 122 پر لکھا ہے کہ: خدا تعالی نے میرے پر منکشف کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ میچ موعود میں ہی ہوں۔ پھر اس کتاب کے ص 185 فزائن ج 3 ص 189 پر لکھا ہے: "سو اگر یہ عاجز میچ موعود نہیں تو پھر آپ لوگ میچ موعود کوآ سان سے اتار کر دکھا کیں۔"

محرم آپ انساف فرمائیں کہ میں نے ایک بی کتاب کے تین مقامات سے حوالہ جات پیش کی گیاب کے تین مقامات سے حوالہ جات پیش کیے جو آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے حوالہ میں کہا کہ جو جھے موجود سجے وہ کم فہم ہے۔ اس لیے کہ میں مثیل مسیح موجود ہوں اور دوسرے حوالہ میں کہا کہ میں مسیح موجود ہوں۔ فرمائیں کہ ان دو متفاد باتوں سے ایک صحیح ہے۔ اگر مثیل ہے تو عین نہیں، اگر عین ہے تو مثیل نہیں۔ دونوں با تیں صحیح نہیں ہوسکتیں۔ آپ فرمائیں کہ ان دو باتوں سے مرزا نے کون کی بات غلط کی۔ آخر ایک بی صحیح ہوگی؟ اور پھر مرزا نے چھمہ معرفت صح حدوث ان جو 222 خزائن ج 23 میں 231 پر الکھا ہے:

"جب ایک بات میں کوئی جمونا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔" لیجئے اب دونوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ حقیقت الوق می 184 خزائن ن 2 می 191 پر ہے کہ: "مخبوط الحواس کے کلام میں تناقش ہوتا ہے۔" اب میری آپ سے دوسری استدعا ہے کہ قادیانی مربوں سے پوچھیں کہ مرزا کی ان دو باتوں میں سے کوئی بات مجی ہے اور کون می جموثی ؟

قادیائی نمبردار: آپ تو مرزا قادیانی کا ایسا نتشه پیش کر رہے ہیں کہ وہ گویا ایک جاہل تھا۔ حالائکہ اس کی کتابیں لمفوظات، اشتہارات، کیا بیسب فرضی ہیں۔ فقر میں میں میں میں میں میں ان کی ماہ نہیں کہ اس کا کتاب کے میں تعمید میں

ققیر: جناب! میں نے مرزا قادیانی کو جاہل نہیں کہا بلکہ اس کی کتابوں کی عبارتیں چیش

کی ہیں۔ آپ نے خود نتیجہ نکالا ہے کہ وہ جائل تھا۔ میرے نزدیک بھی کتابیں، کمفوظات اشتہارات سب ردی کی طرح ہیں۔ ان میں مجال ہے کہ کوئی علمی بات ہو اور سرسید نے مرزا قادیانی کی کتب کا سیح تجربیہ کیا کہ ''مرزا قادیانی کے البہام اس کی کتابوں کی طرح ہیں نہ دین کے نہ دنیا کے۔'' اگر ناراض نہ ہوں تو میرا بھی یہ موقف ہے۔ لیجئ مرزا قادیانی کی یہ کتاب تریاق القلوب ہے، جس کے ص 89 خزائن ج 15 ص 217 پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے:

"اور ای لڑکے (مبارک) نے ای طرح پیدائش سے پہلے کم جنوری 1897ء کی بطور الہام بید کلام مجھ سے کیا اور خاطب بھائی تنے کہ مجھ میں اور تم میں ایک دن کی میعاد ہے۔ یعنی اے میرے بھائیو! میں پورے ایک دن کے بعد شخص ملوں گا۔ اس جگہ ایک دن سے مراد دد برس تنے اور تیسرا برس وہ ہے جس میں پیدائش ہوئی اور عجیب بات بیہ کہ دھنرت میج نے تو صرف مہد میں باتیں کیس۔ گر اس لڑکے نے پید میں ہی دو مرتب باتیں کیس اور پیر بعد اس کے 14 جون 1899ء کو وہ پیدا ہوا اور جیسا کہ وہ چوتھا مربید لیا، لینی ماہ سے چوتھا مہید لیا، لینی ماہ صفر اور ہفتہ کے دوں میں سے چوتھا مہید لیا، لینی ماہ صفر اور ہفتہ کے دوں میں سے چوتھا دن لیا لینی جہار شنب۔"

لیج اب مرزا قادیانی کی اس عبارت کو جو آپ کے سامنے ہے، اسے پڑھیں اور پھر ان معروضات پرغور کریں۔

(1) ..... مرزانے لکھا کہ اس لڑے نے جھے بطور الہام کے کلام کرتے ہوئے کہا ''اے میرے بھائیو! ہیں پورے ایک دن کے بعد شخص طوں گا۔ اس جگہ ایک دن سے مراد دو برس تھے، تیرا برس دہ ہے جس میں پیدائش ہوئی۔'' نمبردار صاحب اس عبارت میں مرزا قادیانی کے دجل و کذب کا آپ اندازہ فرما کیں کہ ایک دن سے مراد دو برس تیرا برس وہ جس میں پیدائش ہوئی۔ ایک ہی سائس میں مرزانے ایک دن کو تین سال پر پھیلا دیا۔ کیا اس سے بڑا کذاب و دجال کوئی ہو سکتا ہے؟ اس جگہ کم جوری سال پر پھیلا دیا۔ کیا اس سے بڑا کذاب و دجال کوئی ہو سکتا ہے؟ اس جگہ کم جوری در جہاں پیاس دیا تھے وہاں پیاس کو پانچ کر دیا۔ اس دجالیت کی دنیا میں کوئی ادر جہال ہیں دنیا میں کوئی ادر جہال ہیں کہ جاست کی دنیا میں کوئی ادر جہال ہیں کہ جاست کی دنیا میں کوئی ادر جہال ہیں کہ جاست کی جاستی ہے؟

(2) ..... پھر ای عبارت میں مرزانے اپنے بیٹے مبارک کے متعلق کہا کہ ''اس نے ماں کے پیٹ میں باتیں کیں۔'' میں یہ بحث نہیں کرتا کہ اگر اس نے ماں کے پیٹ میں باتیں کیں تو آ واز کہاں ہے آئی تھی؟ اس لیے کہ بچہ مال کے بیٹ میں جب بولے گا، اگر مال کے منہ ہے آ واز آئے، تو یہ بچ کی آ واز یقین نہیں کی جا سمق۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کی مال منہ بگاڑ کر اپنی بات کو بیٹے کی بات کہ ربی ہو۔ لہذا مال کے منہ ہے نہیں تو پھر آ واز کہاں ہے آئی تھی؟ یہ تو بحث نہیں، بحث یہ ہے کہ مرزا کر لڑک نہ بات کی کم جنوری 1897ء کو، اور پیدا ہوا 14 جون 1899ء کو، جولڑکا جون 1899ء کو پیدا ہوا، وہ کم جنوری 1897ء کو تو ابھی مال کے پیٹ میں بی نہیں آیا تو اس نے مال کے پیٹ میں بی نہیں آیا تو اس نے مال کے پیٹ میں بی نہیں آیا تو اس نے مال کے پیٹ میں بی نہیں آیا تو اس نے مال کے پیٹ میں بی نہیں آیا تو اس نے مال کے پیٹ میں بی نہیں آیا تو اس نے مال کے پیٹ میں بیات کی تھی؟ یہ اس امر کی ولیل ہے کہ مرزا جموث بول تھا، من گھڑت الہام بناتا تھا۔

(3) مرزانے اس عبارت میں کہا کہ "اسلامی مہینوں سے چوتھا مہینہ لیا لین ماہ صفر" اب آپ فرمائیں کہ معمولی شدھ بدھ والے عام آ دی کو بھی پت ہے کہ صفر اسلامی مہینہ چوتھا مہینہ کے اس سے اسلامی مہینہ چوتھا مہینہ کے اس سے بڑھ کرکوئی جاتل ہوسکیا ہے؟

(4) ..... مرزا نے اس عبارت میں لکھا کہ'' ہفتہ کے دنوں سے چوتھا دن لیا یعنی چہار شنبہ مرزا نے اس عبارت میں لکھا کہ'' ہفتہ کے دنوں سے چوتھا دن لین چہار شنبہ مرزا قادیانی کی جہالت ما بی کو طاحظہ فرما کیں۔ چہار شنبہ موتا بلکہ پانچواں دن ہوتا ہے اس اجہل نے جہل مرکب کا شکار ہوکر چہار شنبہ سے چوتھا دن باور کر لیا حالانکہ (1) ہفتہ (2) اتوار (3) پیر (4) منگل (5) بدھ (1) شنبہ (2) کیک شنبہ (3) دوشنبہ (4) سرشنبہ (5) چہار شنبہ پانچواں دن ہوتا ہے نہ کہ چوتھا۔

تیسری استدعا: لیج میری آپ سے تیسری استدعا ہے کہ آپ قادیانی مریوں سے پوچیس کہ (اتنا برا دجال و کذب کا مرتکب ہو)
کیا دجال و کذاب نبی ہوسکتا ہے؟ جناب نمبردار صاحب! آپ نے مرزا کی جہالت کی بات کی۔ تو جو ماه صفر کو چوتھا مہینہ اور چہار شنبہ کو چوتھا دن کیے، اس سے برا اور کوئی جائل ہوسکتا ہے؟

قادیانی نمبردار: مولانا صاحب، میں معانی چاہتا ہوں، آپ حیات عیسی الظیلا کا مسلہ بیان کریں اور وہ بھی قرآن سے، ورنہ مجھے اجازت۔

فقیر: اب مجھے یقین ہورہا ہے کہ آنجناب مرزا قادیانی کے دجل و کذب سے تک آ

کے ہیں اور فرار کا موپنے پر مجور ہو گئے ہیں۔ لیج میں قرآن مجید سے حیات عیلی النافی پر اپنی دیات میں النافی کی النافی کی النافی کی آئی کا آغاز کرتا ہوں۔ پہلی دلیل قرآن مجید سے اور استدلال مرزا قادیانی کی کتاب براہین احمد یہ چہار حصص کتب سے۔ لیج یہ میرے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی کتاب براہین احمد چہار حصص ہے۔ اس کے من 313 یہ لا ہوری ایڈیش کا صفحہ ہے، قادیان کے ایڈیش کا صفحہ میں خزائن ج امن 593 ہے۔ اس پر مرزا نے لکھا ہے:

قادیانی نمبردار: مرزا صاحب نے اس میں رسی عقیدہ لکھ دیا، بعد میں ان کو دی اور الہام سے معلوم ہوا کہ وہ خودمسے موعود ہیں اور یہ کر عین اللی فوت ہو گئے ہیں۔ آخر حضور ملی تو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں بیت الله شریف کی طرف رخ کیا۔

فقیر: محترم! آپ نے بڑی مادگی سے یہ بات کہد دی حالاتکہ بات ایے نہیں جیسے آنجناب نے کہا، بلکہ بڑی سنجیدگی سے فور کریں کہ اس کے یہ نتائج نکلتے ہیں۔ 1 سسرزا قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کہنا ہے یہ مرزا کی کتاب اربعین نمبر 2 میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ص 27 فرائن ج 17 ص مرزا کی کتاب اربعین نمبر 2 میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ص 27 فرائن ج 17 ص مروزا کی کتاب اربعین نمبر 2 میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ص 27 فرائن ج 17 ص

''میرے دعویٰ مسے موعود ہونے کی بنیاد انہی الہامات سے پڑی ہے اور انہی (الہامات) میں خدانے میرا نام عیسیٰ رکھا اور جو مسے موعود کے حق میں آیتیں تھیں، وہ میرے حق میں بیان کر دیں۔'' مرزانے قرآن بڑھ کر کہا کہ یہ آیات مسے کے متعلق ہیں اور وہ زعرہ ہیں۔ پھر کہا کہ ایم ایات کے متعلق ہیں اور وہ زعرہ ہیں۔ پھر کہا کہ الہامات سے معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو گئے اور ان آیات کا میں مصداق ہوں۔ کیا مرزا قادیانی کے الہام سے قرآن مجید منسوخ ہو گیا؟

چوسی استدعا: اب میری آپ سے چوشی استدعا ہے کہ آپ اپ قادیانی مریوں سے معلوم کریں کہ جوشن اپن الہام سے قرآن مجید کومنوخ کرے، اس سے بڑا کافر کوئی اور ہوسکتا ہے؟ باتی رہا آ نجناب کا یہ کہنا کہ حضور ﷺ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے پھر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کیا۔ تو جناب! فلال فخض زئدہ ہے یہ فجر ہے۔ فلال طرف رخ کر کے نماز پڑھو یہ تھم ہے۔ احکام میں سخ ہوتا ہے اخبار میں سخ نہیں ہوتا ہیں۔ اللہ شریف کی طرف کیا تو یہ بھی سمجھ تھا، اس لیے کہ یہ احکام میں اور یہ دونوں سمجھ تیں۔ لیکن فلال فخص زئدہ ہے، نہیں فوت ہوگیا ان دونوں احکام میں اور یہ دونوں سمجھ تیں۔ لیکن فلال فخص زئدہ ہے، نہیں فوت ہوگیا ان دونوں شمیر نے براہین احمد چہار صفی کے لاہوری ایڈیشن می 15 کی عبارت پیش کی۔ شمیر نے براہین احمد یہ چہار صفی کے لاہوری ایڈیشن میں 317 کی عبارت پیش کی۔ شمیر نے براہین احمد یہ چہار صفی کے لاہوری ایڈیشن میں 317 کی عبارت پیش کی۔ (تادیانی ایڈیشن می 505 ترائن ن 1 م 600)

"عسلى ربكم ان يرحم عليكم وان عدتم عدنا و جعلنا جهنم

للکافرین حصیرا." جس کی تفصیل میں مرزا نے الہامی طور بر اقرار کیا کہ "حضرت مسیح الطبیع

نہایت جلالت کے ساتھ دنیا پر ازیں مے" لیجئے یہ دوسری آیت ہے۔

قادیانی نمبردار: آپ مرزا قادیانی کو کیوں کیتے ہیں۔ اس کو چھوڑی قرآن سے فابت کریں۔

فقیر: میں بھے گیا آپ مرزا سے اسٹے الربی ہو گئے ہیں کدان کا قرآنی ترجم بھی آپ کو تول نہیں۔ لیج میں چنرآیات قرآنی بیش کرتا ہوں۔ و ما قتلوہ و ما صلبوہ ..... بل رفعه الله و کان الله عزیزا حکیما ..... و ان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته و انه لعلم للساعه (امکان نزول کے لیے ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم) آسان کا لفظ کہاں ہے اس کے اثبات کے لیے مختلف آیات قرآئی مثلًا: قدری تقلب وجھک فی السماء آامنتم من فی السماء یہ یہ سیٰی انی متوفیک و رافعک،

وجیھاً فی الدنیا والاخرہ. اذ علمتک الکتاب والحکمة. تکلم الناس فی المهد وکھلا. پرتفصیل ہے پون گھنٹہ تقریباً گفتگوکی (جسکی تفصیلات کے لکھنے کے لیے وقت چاہے) اس پر قادیانی نمبردار نے کہا۔

قادیانی تمبردار: اچها کانی وقت بو گیا ہے می غور کروں گا۔

فقیر نیس جناب یہ تو آپ کی ڈیما نرتھی۔ قرآن مجید کے بعد مدیث شریف کا نمبر آتا ہے وہ سیں۔ مرزا تاویائی نے اپنی کتاب ازالہ اوہام کے ص 201 فرائن ج 3 ص 198 پر بخاری شریف میں 490 کی روایت نقل کی ہے۔ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر و یضع الحرب کیف انتم اذ انزل ابن مویم فیکم وامامکم منکم قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ این مریم تم میں تازل ہوگا، عادل، حاکم ہوگا، صلیب کو تو ڈ ڈالے گا، اور خزیر کوئل کر دے گا جنگ اٹھا دی جائے گی۔ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگا جب تم میں این مریم نازل ہوگا، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔

اور ای کتاب ازالہ اوہام کے ص 206 خزائن ج 3 ص 201 پر صحیح مسلم شریف کی روایت ہے آخری الفاظ یہ ہیں۔ فیسما ھو کذالک اذبعث الله المسیح ابن مریم فینزل عندمنارة البیضا شرقی دمشق بین مهروزتین واضعا کفیه علی ابنحة المحلکین ..... حتی بدر که بباب لد فیقتله. ان حالات ش عینی بن مریم کواللہ تعالی سی جو (جامع) وشق کے سفید شرقی منارہ پر نازل ہوں کے وہ وہ وہ زرد رنگ کی چادریں پہنی ہوئی ہوں گے۔ وہ فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ .... دجال کو مقام ''لد'' پر یا کرقل کر دیں گے۔

میرے محترم! یہ دونوں روایتیں صحیحین لینی بخاری و مسلم کی ہیں۔ مرزا قادیائی فی خود ان کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ حضور اللہ قتم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم تحصارے اندر نازل ہوگا۔ اب میں ان روایات میں بیان کردہ علامات پر بحث کو مرکوز رکھتا ہوں۔ ورنہ جہاں تک جعزت سے بن مریم اللہ کی علامات بیان کردہ قرآن و صدیث کا تعلق ہے وہ ایک سواک 180 کے قریب ہیں اور یہ کہ وہ ایک بھی مرزا میں نہیں بائی جاتی۔ دجل و تکبیس ، تاویل و تحریف کر کے آپ کے قادیانی مربی جو کہتے پھریں، گر جہاں تک حقائق کا تعلق ہے ایک بھی نشانی مرزا قادیانی آنجمانی میں نہیں پائی جاتی۔ جہاں تک حقائق کا تعلق ہے ایک بھی نشانی مرزا قادیانی آنجمانی میں نہیں پائی جاتی۔

قرآن مجید کی تیرہ آیات کی صراحتہ النص، عبارة النص اور اشارة النص حضور سرور کا کات علی النامی کی حیات کا کاکات علی کی کیات کا مسئلہ ثابت ہے۔ تعیدات احادیث معلوم کرنے کے لیے التصویح بما تواتو فی نزول المسیح جو ملتان اور بیروت کی شاکع شدہ ہے، اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ کراچی کے مولانا محد رفع عثانی نے "نزول می اور علامات تیامت" کے نام سے اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ خیر مجھے اس وقت مرزا کی کتاب ازالہ اوہام میں بیان کردہ دو حدیثوں کی علامات کا حائزہ لیتا ہے۔

(1) ..... حنور ﷺ فرماتے ہیں کہ خدا کی متم عیلی بیٹا مریم کا نازل ہوگا۔ اس کے مقابلہ میں مرزا کہتا ہے کہ دون کی حتم مرکبا ابن مریم "مرزا قادیائی کا یہ شعر ازالہ ادہام میں مرزا کہتا ہے کہ دون کر تحقیق حضور ﷺ مرزا کہتا ہے کہ دون مر قدمید ارشاد فرماتے ہیں کہ نازل ہوگا زعرہ ہے اور اس کے متعلق مرزا کہتا ہے کہ دون مر گئے۔ اب آپ پر فیصلہ ہے کہ اپنے ایمان سے کہیں کہ کس کی حتم کی ہے۔ حضور ﷺ کی مرزا بدماش کی ج

(2) .....حضور علی فرماتے ہیں جو نازل ہوگا وہ مریم کا بیٹا ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ وہ بیل ہوں۔ وہ نازل ہوگا۔ یہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کیا مرزا کی مال کا پیٹ آسان تھا؟ وہ مریم علیہا السلام کے بیٹے ہیں۔ مرزا قادیانی چراغ بی بی کا لڑکا ہے۔ وہ حاکم ہوں کے، یہ غلام ابن غلام تھا۔ ساری زعر کی اگریز کی ذلت آمیز خوشامہ و چاپلوی کرتا رہا، پیاس الماریاں کتابوں کی اگریز کی مدح بیل کھتا رہا، عریض بھیجتا رہا، ورخواسی کرتا رہا، ان کی اطاعت کو فرض گردانتا رہا۔ وہ عادل ہوں گے۔ یہ اپنی پہلی بیوی سے عدل نہ کر سکا۔ کی بہلی اولا وسے انسان نہ کرسکا۔

(3) ..... وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، ان کے آنے پر عیمائیت ختم ہو جائے گی جو صلیب کے پہاری ہیں وہ صلیب کے پہاری ہیں وہ صلیب کے توڑنے والے بن جائیں گے۔ جو خزیر خور ہیں وہ خزیر کے قاتل بن جائیں گے۔ مرزا کے زمانہ ہیں عیمائیت کو جو ترتی ہوئی، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اب ''ربوہ'' چناب گر ہی سیحی موجود ہیں۔ مرزا کا موجودہ جائشین سیحیوں کی گود ہیں اندن بیٹا ہے۔ کیا یہ اس کی ولیل نہیں کہ یہ علامتیں مرزا ہی موجود نہتیں؟

بعر لکے ہاتھوں براہین احمدید کی عبارت جو پیش کر چکا ہوں وہ سامنے رہے کہ

مست النا الدول المام كا غلبه بوگا اور اس كو حديث شريف بيل يول بيال كيا كيا كيا الله عند المملل كلها الاملة واحدة الا فهيى الاسلام "كه تمام اديان باطله مث جائيل كيد المملل كلها الاملة واحدة الا فهيى الاسلام "كه تمام اديان باطله مث جائيل كيد يورى ونيا بي اسلام بى كى فر مازوائى بوگي - لين اس كه برعس مرزا كوديكيو، اس في آت بى تمام مسلمانوں كو جو مرزا كونيل مانت كافر قرار ديا جو سلمان قرار ديا - اب مرزا ني ان كو كافر بنا ديا - اپ مانت والوں كو بى فظ مسلمان قرار ديا - اب مرزا ني فياتو جو غير ني كو في مانے وه كافر، تو كيا قاديانى كافر، قاديانى لا موريوں نے كہا كه مرزا في فياتو جو في كو في من مان وه كافر، تو كيا لامورى كافر - مرزا نے كہا كه مسلمان كافر - لاموريوں كوني مسلمان خدر باتو آپ فرمائي كوني كافر - مرزا كام كم مرزا كي ترديك لامورى كافر - تيجه يه نكلا كه مرزا كي آن ير ديا بي الك بهي مسلمان خدر باتو آپ فرمائي كر آليك كافر مرزا كي آمد پر اسلام كافر بالا موگا - مرزا كي آمد پر اسلام كافر بالا موگا - مرزا كي آمد پر اسلام كافر بالا موگا - مرزا كي آمد پر اسلام كافر بي استدعا حرزا كي آمد بر اسلام كافر بي استدعا حرزا كي الله بولا بول بالا موگا - مرزا كي آمد بر اسلام كافر بي سام كافر بي سام كي بي سام كافر كي سام كوني قاديانوں سے حد اس عقيده كو بھى قاديانوں سے حل كي بروا كي بيرى آپ سے سے كه اس عقيده كو بھى قاديانوں سے حل كي بروا كي بيرى آپ سے سے حد كه اس عقيده كو بھى قاديانوں سے حل كي بروا

(4) ..... ان کے آنے پرجنگیں موقوف ہو جائیں گی۔ جب دنیا میں کافر کوئی نہیں ہوگا تو پھر جنگ کس ہے؟ لیکن مرزا کے آنے پر کتی جنگیں ہوئیں بیآ پ کے سامنے ہے۔
(5) ..... میج نازل ہوں گے تو اس وقت مسلمانوں کے امام مسلمانوں میں سے موجود ہوں گے۔ اس سے مراد حضرت مہدی ہیں۔ معلوم ہوا کہ میج اور ہیں، مہدی اور ہیں۔ یہ دونوں جدا جدا شخصیات ہیں۔ ان کے نام و کام و زمانہ وغیرہ کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ مرزا نے کہا کہ وہ دونوں ایک ہیں اور وہ میں ہوں۔ بیصراخط چودہ سو میں موجود ہیں۔ مرزا نے کہا کہ وہ دونوں ایک ہیں اور وہ میں ہوں۔ بیصراخط چودہ سو کا اسامت اسلامیہ کے تعامل سے ہٹ کر امر ہے جوسراسر کذب و دجل کا شاہکار ہے۔
(6) .... می انتخابی جامع وشق کے شرق سفید مینار کے قریب نازل ہوں گے۔ مرزا نے کہ یہ وشق کے شرق میں واقع ہے۔ اس ''الو باٹ' سے کوئی یہ پوچھے کہ وشق کے مشرق میں صرف قادیان ہے اور کوئی شہر نہیں؟ سفید بنار پر نازل ہوں گے۔ مینار کی مرزا نے تاویل و تحریف کی بجائے اسے حصول زر کا فینار پر نازل ہوں گے۔ مینار کی مرزا نے تاویل و تحریف کی بجائے اسے حصول زر کا ذرایعہ بنالیا کہ چندہ اکٹھا کرو، مینارہ بناتے ہیں۔ چندہ کا دھندا اور مینار کا اشتمار شروع کو اور مینار کا اشتمار شروع کے اور مینار کا اشتمار شروع کی ایور مینارہ کی ایور مینارہ کی ایور مینارہ کو اس کے بعد مکمل ہوا۔ مینارہ کی ایور مینارہ کیا گیا۔ مینارہ کرنے کے بعد مکمل ہوا۔

مدیث شریف کی رو سے مینار پہلے "مسی الفید بعد" میں، مر مرزا کہتا ہے کہ میے پہلے، بینار بعد میں۔ بہتو بوے میاں کی بات تھی اب چھوٹے میاں مرزامحود کی سنو۔ یہ دمشق گیا، کہنا ہے کہ مینار کا دروازہ کھولو میں اس پر چڑھتا ہوں تا کہ حدیث کے ظاہری الفاظ پورے ہو جا کیں۔ ونیا ہیںشرافت و دیانت نام کی کوئی چیز ہے تو ہیں اس کو دہائی دیتا ہوں کہ حدیث میں ہے کہ سے بن مریم مینار کے قریب نازل ہوں مے۔ یہاں خود ساختہ سے کا بیا ہے۔ وہ نازل موں مے۔ یہ نیچ سے اور جا رہا ہے۔ صدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل ہو رہا ہے یا صدیث کو بازیجہ اطفال بنانے کے لیے شیطان کے

باتعوں میں ابن الھیلان کھیل رہا ہے۔اس کا فیصلہ آپ کریں۔

(7) ..... آ ب على نے فر مایا مستح اللہ نے نزول کے وقت دو زرد رنگ کی جاور یں مہن رکھی ہوں گ۔ مرزا کا نزول کی بجائے ولود ہوا۔ گمر چادروں کی بجائے الف نگا۔ ( قادمانیت کی طرح)

(8) .... سی اللی نے نزول کے وقت دو فرشتوں کے بروں پر ہاتھ رکھا ہوا ہوگا۔ مرمرزا ''ولود'' کے وقت وائی کے ہاتھ میں وصول شدہ بارسل کی طرح تھا۔

(9) .... كَيْ النِّين مقام لدير (جو اسرائيل من واقع ب) دجال كوتل كري مرزا دجالی طاقتوں کا پروردہ اور دجال اکبر کا نمائندہ تھا۔ بیان کردہ ان روایات سے میں نے 9 علامتیں بیان کی ہیں۔میری درخواست ہے کہ کیا کوئی علامت بھی مرزا قادیانی میں بائی حاتى تقى البيس اور يقديما نبيس تو پيم غور فرما كيس كدمرزامسيح تعايا دجال تعا؟

مسیح کیسے بنا: اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزامیح کیے بنار مرزا ک كتاب تتى نوح من درج ہے كداس (خدا) نے براین احدید كے تيسرے حصہ ميں ميرا نام مریم رکھا ..... دو برس تک صفت مربیت میں، میں نے برورش یائی۔ اور بردہ میں نشوونما یاتا رہا۔ پھر جب دو برس گزر گئے ..... مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں گفنے کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ مظہرایا (کس نے؟) گیا اور آخر کی مہینہ کے بعد جو دس مہینہ سے زیادہ نہیں ..... مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ (کشتی نوح ص 46، 47 فزائن ج 19 ص 50)

اب دیکھئے کہ غلام احمد سے مریم بن گئی۔ یعنی مرد سے عورت، دنیا کا نیا جمو یہ۔ پر حمل ہو گیا۔ پھر مریم سے علیلی بن گیا۔ بول مرزا غلام احمد سے سیح ابن مریم ہو گیا۔ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں حیا نام کی کوئی چیز ہے تو مرزا قادیانی کو اس کی ہوا بھی

نہیں گی۔

مرزاكی اخلاق باختگی: "میح موعود (مرزا ملعون) نے ایک موقعہ پراپی حالت یہ طاہر فرمائی كه كشف كی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی كه كویا آپ عورت ہیں اور الله تعالی نے رجولیت كی طاقت كا اظہار فرمایا تھا۔ بیجھے والے کے لیے اشارہ كافی ہے۔" (اسلامی قربانی ٹریکٹ نمبر 34 ص 12 تصنیف قاضی یار محمد قادیانی) لیجئے صاحب یہ مرزا كی حدیث (معاذ الله) اس كا نام نهاد صحابی (معاذ الله) بیان كر رہا ہے كه مرزا قادیانی سے الله تعالی نے وہ كام كیا جو مردا فی عورت سے كرتا ہے۔ مرزا كا بيكشف ہے۔كشی حالت میں مرزا سے كیا کچھ ہو رہا ہے؟ بيروہ كشف ہیں جن كی بنیاد بركہا جا سكتا ہے كه كشف و الہام سے قابت ہوا كہ سے ابن مريم فوت ہو گئے اور مرزا بی می موعود ہے۔ بید مرزا كے كشوف سے اب مرزا كا ایک اور كشف ہیں۔ مرزا نے اپنی كتاب ازالہ مرزا كے كشوف سے مرزا نے اپنی كتاب ازالہ مرزا كے كوف سے مرزا نے اپنی كتاب ازالہ مرزا كے كر خزائن ج 3 ص 140 كے حاشیہ پر لكھا ہے:

درکشی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹے باآ واز بلند قرآ ن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انھوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ آفا انزلناہ قویباً من القادیان تو میں نے س کر بہت تجب کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآ ن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ تب انھوں نے کہا کہ یہ دیکھولکھا ہوا ہے۔ تب انھوں نے کہا کہ یہ دیکھولکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآ ان شریف کے وائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی البامی عبارت کلھی ہوئی موجود ہے۔ دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی البامی عبارت کلھی ہوئی موجود ہے۔ حب میں نے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآ ان شریف میں درج ہے اور میں نے کہا تین شروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآ ان شریف میں دیا گیا ہے۔ کہ اور میں نے داور قادیان۔ یہ کشف تھا جوگئی سال ہوئے جھے دکھالیا گیا تھا۔''

محرم لیج! یه مرزا قادیانی کا کشف ہے، جے وہ عالم بیداری میں اپ ہاتھ کے لکھ کر کتاب کی زینت بنا رہے ہیں اور فی الحقیقت کہ کر اپ کشف کو پکا کر رہے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ مرزا قادیانی اپ دعوی کے مطابق نبوت کا مرق تھا اور نبی کا کشف تو درکنار، بجائے خود خواب بھی شریعت کے اندر جبت اور قابل اعتاد ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی نص قطعی ہے کہ سیدنا ابراہیم الطبط نے اپ بیٹے سیدنا اساعیل الطبط کی بابت خواب دیکھا۔ انسی ادی فی المعنام انسی اذبحک فانظر ماذا

توی قال یاابت افعل ما تو مو ..... (افقت: 102) اسائیل الظین نے یہ خواب س کر یہ نہیں فرمایا کہ یہ خواب ہے، بلکہ فرمایا کہ آپ کر گزریں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اس کی روثیٰ میں اسائیل الظین نے گردن جھائی، ابراہیم الظین نے چمری چائی دونوں نہیوں نے اپ عمل سے قابت کیا کہ شریعت میں نمی کا خواب بھی جمت ہوتا ہے۔ چہ جائیکہ کشف ہو۔ اب آپ فرمائیس تمام قادیانی مل کر اس عقدہ کوحل کریں کہ کیا قرآن جمید میں قادیان کا نام ہے؟ نہیں اور یقینا نہیں تو چر مرزا کا کشف خلاف واقعہ ہوا، نامل ہوا۔ اب جس کے یہ کشف ہوں، اس آ دمی کے ان جموٹے کشوف پر اعتبار کر کے قرآن و صدیث کے خلاف نظریہ قائم کر لیا جائے۔ قرآن کی کے آن جموٹے کشوف پر اعتبار کر مرزا قادیانی قرآن سے کے قلاف نظریہ قائم کر لیا جائے۔ قرآن کی کے آن جموٹے کشوف کو مرزا قادیانی قرآن سے می النین کو زعرہ کی چراہے البام سے ان کی وفات کا اعلان کر مانیں یا مرزا کے ان جموٹے کشوف و البامات کو؟

کشف کی بات چل نکلی ہے تو لیج مرزا قادیانی کا ایک خواب جو تذکرہ طبع سوم کے ص 759 پر کلھا ہے ملاحظہ ہو: '' جھے کشف ہوا تھا کہ اس (اسلیل) نے میرے دائے ہاتھ پر دست پھر دیا۔'' اب اپنے نام نہاد مرزا قادیانی کو دیکھیں کہ کشف میں اپنے داہنے ہاتھ پر''یا خانہ'' کی کہانی سنا رہا ہے۔ قادیانی اسے مرزا صاحب کے الہام و کشف نامہ'' تذکرہ'' میں شائع کر رہے ہیں۔ مرزا کا ہاتھ کشف میں فلتھ ڈبی بنا ہوا ہے اور قادیانی اس مروہ اجتمانہ عمل کو بیان کر رہے ہیں۔ دونوں تالع ومتبوع کی مت ماری می ہے کہ اس کر یہ میل کو دہرایا جا رہا ہے۔

خیر! قادیانی نمبردار صاحب، میری درخواست ہے کہ اللہ رب العزت کے نی کا ہاتھ بابدکت ہوتا ہے۔ نی اشارہ کرے خدا تعالی چاعہ کے کلاے فرما دیں۔ نی اپنا ہاتھ کی صحابی کے ٹوٹے ہو جائے۔ ہاتھ کی صحابی کے ٹوٹے ہوئے بازو پر پھیر دے تو وہ ساری عمر کے لیے صحح ہو جائے۔ نی اگر ہاتھ کا اشارہ کرے تو درخت زمین چر کر نبوت کے قدموں میں آ جائے۔ نی ہاتھ اٹھائے خدا بارش برسائے۔ نی اپنا ہاتھ صحابی کی ''سوٹی'' کولگا دے تو وہ نبوب سے نیادہ ردش ہو جائے۔ نی پیالے میں ہاتھ رکھ دے تو خدا تعالی نبوت کی پانچوں الکلیوں سے پانی کے پانچ چشے جاری فرما دیں۔ میں قادیانیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر وہ مرزا کو نی مانتے ہیں تو مرزا سے درخواست کریں کہ مرزا کی بی برکت والا ہاتھ جس پر سلیل نے تازہ تازہ یا خانہ پھر دے تا کہ اسلیل نے تازہ تازہ یا خانہ پھرا ہے، یہ ہاتھ تمام قادیانیوں کے منہ پر پھیر دے تا کہ اسلیل نے تازہ تازہ یا خانہ پھرا ہے، یہ ہاتھ تمام قادیانیوں کے منہ پر پھیر دے تا کہ اسلیل نے تازہ تازہ یا خانہ پھرا ہے، یہ ہاتھ تمام قادیانیوں کے منہ پر پھیر دے تا کہ



قادیانیوں کے منہ پلستر ہو جائیں۔"میڈ ان قادیان کر معاذ اللہ۔

تو جناب! يه مين مرزا كے كثوف و الهامات جوسرايا دجل و كذب كا شامكار ہیں۔ ویسے بھی مرزا قادیانی جتنے جموث بواتا تھا اس کی مثال نہیں۔ مثلاً (1) ..... مرزا نے اپن کتاب براین احمدید حدیجم کے ص 181 خزائن ج 21 ص 359 پر لکھا ہے کہ: ''احادیث صححه میں آیا تھا کہ وہ سی موعود صدی کے سریر آئے گا اور چودھویں صدی کا عجدد ہوگا' میرا دنیا مجرے قادیانیوں کوغیرت وحمیت کے نام پرچیلنے ہے کہ ہے کوئی مال كالال قادياني؟ جواحاديث معجدتو دركناركي ايك محج وصرت حديث سے يه وكها دے كه مت موجود چودھویں صدی میں آئے گا اور اس چودھویں صدی کا مجدد ہوگا۔ سوسال سے امت محدید ریشنی کرتی آ رہی ہے کہ قادیانی کوئی ایک سیح حدیث میں چودھویں صدی کا لفظ وکھا کر مرزا قادیانی کے دائن سے کذب و افترا کے دھبہ کو صاف کریں۔ مگر کوئی حدیث ہوتو بیجارے بیان کریں۔ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ مرزا قادیانی کی خود غرضی ہے۔ چونکہ چودھویں صدی میں اس نے فراڈ و دھوکہ اور دجل و کذب سے جمونا دعویٰ کیا، اسے صحح بنانے کے لیے حضور سرور کا ننات علی کے نام پر احادیث مبارکہ کا ذکر کر کے جموث بول رہا ہے اور قادیانیوں کی مت ماری گئ کہ وہ است بوے سفید جھوٹ کو مرزا کے سیاہ منہ سے من کر اپنے سیاہ ول جس جگہ دے کر اپنی قبر و آخرت کو سیاہ کر رہے ہیں۔ چھٹی استدعا: جناب نمبردار صاحب! میری آپ سے بیچھٹی استدعا ہے کہ قادیانی مربیوں سے مل کر آپ وہ حدیث تھی وصرت لائیں جس میں مسیح موعود کے چودھویں صدی میں آنے کے الفاظ ہوں، قیامت تک نہیں لا سکیں گے، چلو رعایت کرتا ہوں۔ صحیح نہیں ایک ضعیف یا موضوع روایت ہی دکھا دیں۔ جس میں چودھویں صدی کے الفاظ ہوں اور اربعین نمبر 2 ص 29 میں لکھا کہ'' انبیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات برتطعی مہر لگا دی کہ وہ چودموی صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور مزید سے کہ پنجاب میں پیدا ہوگا۔ د کھتے براہین احمد یہ میں کہا کہ احادیث صححہ میں آیا ہے کہ وہ چودھویں صدی میں آئے گا۔ اب اربعین میں کہا انبیاء گزشتہ کے کشوف میں ہے کہ چودھویں صدی میں ہوگا۔ اور پنجاب میں ہوگا۔'' ہمارا وعویٰ ہے کہ کسی نبی کے کشف میں پنجاب و چودھویں صدی کا ذكرنبيس \_ بيمرزاكا وموتك ومكوسله بدبودارجموث ادرمتعفن بدديانى ب-سوسال س ہارے چیلنج کے باوجود قادیانی اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اب دیکھئے کہ اربعین کے پہلے ایڈیش میں ''انبیاء گزشتہ کے کشوف'' کے الفاظ سے، اب حالیہ ایڈیش میں ''اولیاء گزشتہ کے کشوف'' کر دیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ، مرزا قادیاتی نے انبیاء علیم السلام اور حضور سرور کا کتات علیہ کی ذات اقدس پر افترا کیا۔ اب آپ انصاف فرما کیل کہ السیام اور حضور سرور کا کتات علیہ کی ذات اقدس پر افترا کیا۔ اب آپ انصاف فرما کیل کہ ایسے جھوٹے مفتری اور کذاب کے ایسے احتمانہ الہامات، الحدانہ کشوف اور مرتدانہ رویا کی بنیاد پر ہم حیات علیمی المنظم کی ایک اجماعی عقیدہ کو چھوڑ کر اس مرزا المعون کو مسے مان کیس ۔ یہ کیے ممکن ہے۔

جناب قادیانی نمبردار صاحب! اگر آپ نے منصفانہ فیصلہ کرنا ہوتو وہ کوئی مشکل نہیں، دو اور دو چار کی طرح بالکل حالات و واقعات کی بنیاد پر بھی مرزا کے کذب و صدق کو جانچا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھتے میرے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی کتاب هیقت الوثی ہے۔ اس کے ص 193 پر مرزا قادیانی نے لکھا:

"آ تری مجدد اس امت کا سے موجود ہے جو آ خری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ اب است کا سے موجود ہے جو آ خری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ اب اتفاق رکھتی ہیں کہ یہ امر ہے کہ آ خری زمانہ ہے۔ اگر چاہو تو پوچھ کر دیکھ لو۔ مری پڑ رہی ہے الفاق رکھتی ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہے۔ اگر چاہو تو پوچھ کر دیکھ لو۔ مری پڑ رہی ہے زلز لے آ رہے ہیں ہر ایک مم کی خارق عادت تابیاں شروع ہیں۔ پھر کیا یہ آخری زمانہ نہیں؟ اور صلحاء اسلام نے بھی اس زمانہ کو آخری زمانہ قرار دیا ہے اور چوجویں صدی میں سے میں سال گزر گئے ہیں۔ پس یہ تو کی دلیل اس بات پر ہے کہ بی وقت سے موجود میں ہوں جس نے اس صدی کے شروع ہونے سے پہلے دعوی کیا گیا۔... وہ میں ہی وہ ایک محض ہوں جس نے اس صدی کے شروع ہونے سے پہلے دعوی کیا گیا۔... وہ می جو د آخری زمانہ کا مجدد ہے وہ میں ہی ہوں۔"

اب مرزا،غلام احمد قادیانی کی اس بات سے بینتیجه لکلا که:

- (1) ..... ہرصدی پر ایک مجدد ہوتا ہے۔
- (2)..... آخری صدی (آخری زمانه) کا مجدد سیح موجود ہوگا۔
- (3)..... چونکه به زمانه (صدى) آخرى زمانه ہے للندا اس صدى کا آخرى مجدد جو سيح موعود ہوگا وہ میں ہوں۔
  - (4) ..... پس میں میچ موفود ہول کیونکہ بیصدی آخری زمانہ ہے۔

میرے محرم! چودعویں صدی کے اختتام کے بعد قیامت نہیں آئی بلکہ اور صدی شروع ہوگئ تو پدرهویں صدی کے آغاز نے مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کو اور آشکارا کر دیا۔ پندرهویں صدی نے بتا دیا کہ چودھویں صدی آخری نہ تھی۔ لبذا چودھویں

کا جو مجدد ہوگا وہ آخری مجدد نہ تھا تو وہ مسے موتود بھی نہ ہوا۔ پس مرزا کی متذکرہ عبارت کی رو سے بیدامر پاید پخیل تک پہنچا کہ نہ چودھویں صدی آخری صدی تھی نہ مرزا اس کا مجدد تما اور نہ ہی مسے موتود تھا۔

آخرى بات: من نے بالكل ابتداء من عرض كيا تھا كەمرزا قاديانى الله رب العزت كى تو بين كا مرتكب بوا۔ الله ن الله رب العزت كى تو بين كا مرتكب بوا۔ الله ن الله كاب براين اجديد حصد بنجم كے خميمه ص 139 خزائن ت 21 ص پر يہ بحث كه الله زمانه من وى كيوں بند ب پر سن پاء بوكر لكمتا ہے كه: "كوئى عقل مند الل بات كو قبول كرسكا ہے كہ الله زمانه من خدا سنتا تو ہے مكر بول نہيں بول الله بعر بعد الل كے بياموال بوگا كہ كيوں نہيں بول كيا زبان بركوئى مرض لائل بوگا كہ كيوں نہيں بول كيا زبان بركوئى مرض لائل بوگا كہ كيوں نہيں بول كيا زبان بركوئى مرض لائل بوگا كہ كيوں نہيں بول كيا زبان بركوئى مرض لائل بوگا كى كيوں نہيں بول كيا دبان بركوئى مرض لائل بوگا كے كون نہيں الله كل

یہ عبارت پکار کیار کر کہد ربی ہے کہ مرزا کے دل میں ذرہ برابر اللہ رب العزت کا احرّ ام نہیں تھا درنہ مفروضے قائم کر کے بول دریدہ دبنی کا مرتکب نہ ہوتا۔ اپنی کتاب دافع البلاء کے ص 11 خزائن ج 18 میں 231 پر مرزا نے کہا: ''سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بعیجا۔'' اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداو تدکر کم کی سچائی مرزا قادیانی کی رسالت سے بندھی ہوئی ہے۔ اگر مرزا قادیانی رسول نہیں تو چر خدا بھی خدا نہیں سے تاری سول بنا کر بھیجا۔ خدا نہیں سول بنا کر بھیجا۔ مدانسد) کتاب البرید ص 85 خزائن ج کہ اس نے قادیان میں رسول بنا کر بھیجا۔ (معاذ الله) کتاب البرید ص 85 خزائن ج 10 می 103 پر لکھا ہے کہ: ''میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔''

(2) ..... مرزا قادیانی نے رسول اللہ ﷺ کی ذات گرائی و منصب مبارک کے ساتھ کیا تلعب کما؟

(الف) .....اس کی کتاب ایک نلطی کے ازالہ ص 4 فزائن ج 18 ص 207 پر ہے۔محمد رسول اللہ و الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینھم اس وہی الٰہی علی میرا نام محمد رکما گیا اور رسول بھی۔

(ب) ..... مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بیر نے کلمتہ الفصل ص 104، 105 پر لکھا: ''میک موعود (مرزا) اور نبی کریم میں کوئی دوئی باتی نہیں جی کہ ان دونوں کے وجود بھی ایک وجود کا بی تھم رکھتے ہیں ..... قادیان میں اللہ تعالی نے پھر تھے ﷺ کو اتارا۔''

 (د) ..... اى كلمة الفصل كے ص 113 پر ہے: ''پس ظلى نبوت نے مسيح موعود كے قدم كو پيچيے نبيں بنايا بلكه آ مگے برحايا اور اس قدر آ مگے برحايا كه نى كريم سكانت كے پہلو به پہلو لا كھڑا كيا۔''

(3) ..... مرزا قادیانی نے صرف یکی نہیں کہ وہ صرف آنحضرت علیہ کی اہانت کا مرتجب ہوا بلکہ تمام انبیاء علیم السلام کی تو بین کرنا ان پر برتری ثابت کرنا مرزا قادیانی کا بدترین کا فرانہ محبوب مشغلہ تھا۔ لیجئے میرے ہاتھ میں مرزا کی کتاب حقیقت الوقی ہے۔ اس کے ص 89 فردائن ج 22 می 92 پر ہے: ''آ ہان سے کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب ہے اوپر بچھایا گیا۔'' مرزا نے اپنی کتاب نزول اسے میں 100 فردائن ج 18 میں 477 ہے۔ 478 بر کہا:

انبیاء گرچہ بودہ اند بے من بعرفان نہ کمترم ز کے آنچہ دادست ہر نبی را جام داد آن جام را مرا بتام زعمہ شد ہر نبی بایدنم بر رسولے نبال بہ پیرانم

رجمہ: اگرچہ بہت سارے نی ہوئے ہیں لیکن میں عرفان (الی) میں کسی (نی) سے کم نہیں ہوں۔ ہر نی کو جو جام (شریعت) دیا گیا جھے وہ کمل جر کر دیا گیا، میرے آنے سے تمام رسول زعرہ ہو گئے۔ ہر رسول میرے کرتہ میں پوشیدہ ہے۔ (معاذ اللہ)

(4) ..... اس طرح مرزا قادیاتی نے حضرت عیلی النظام کے متعلق جو یادہ گوئی و دریدہ دہنی کی۔ اس کی صرف ایک مثال ملاحظہ ہو۔ انجام آگھم کے ضمیمہ میں 7 خزائن ج 11 میں کی صرف ایک مثال ملاحظہ ہو۔ انجام آگھم کے ضمیمہ میں 7 خزائن ج 11 میں 291 ہو کہ کار اور کبی

## عورتين تميں ۔''

(5) ..... مرزا قادیانی کا ارشاد تذکره ص 607 پر درج ہے: "خدا تعالی نے میرے اوپر ظاہر کیا ہے کہ ہرایک مخص جس کومیری دعوت پیٹی ہے اور اس نے جمعے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ "جومیرا خالف ہے وہ جہنی ہے۔ " (تذکره ص 163) میرے دشن جنگل کے خزیر اور ان کی عورتیں کتیا ہیں۔ (جم الهدی ص 53 خزائن ج 14 ص 53) جومرزا کوئیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ بکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ (کلمتہ الفصل ص 110) کل مسلمان جومیح موعود (مرزا) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انھوں نے میح موعود (مرزا) کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

(آئینه مدانت م 35 از مرزا بشیر الدین محمود )

(6) ..... مرزا جموت بواتا تھا، حرام کھاتا تھا، وعدہ ظافی کرتا تھا۔ اس پر ایک ہی واقعہ عوض کر دیتا ہوں۔ مرزا نے براہین احمد یہ کتاب لکھنے کا اعلان کیا کہ اس کی بچاس جلدیں ہوں گی۔ بینگی قیمت لوگوں سے وصول کر لی۔ بجائے بچاس کے صرف چار جلدیں ککھیں۔ لوگوں نے مطالبہ کیا، بخت ست کے خطوط کھے، تو بہت تاخیر سے پانچویں جلد کے ص 7 فرائن ج 21 می 9 پر لکھا کہ بچاس لکھنے کا ارادہ تھا گر بچاس اور پانچ کے عدد میں نقطہ کا فرق ہوتا ہے۔ لبذا پانچ کھنے سے بچاس کا وعدہ پورا ہوگیا۔ اب اس ایک واقعہ کو و کھیئے، اس سے تین با تیں ثابت ہوئیں۔ (1) ..... بچاس کتابوں کے پیے لیے، واقعہ کو و کھیئے، اس سے تین با تیں ثابت ہوئیں۔ (1) ..... بچاس کتابوں کے پیے لیے، وعدہ تھا۔ پانچ کسیں وعدہ ظافی کی۔ (3) ..... کہا کہ بچاس اور پانچ میں نقطہ کا فرق ہوتا و را ہو گیا۔ اب آپ انصاف کریں جوجموث ہوئے، وعدہ ظافی کرے، حرام کھائے وہ بولا۔ اب آپ انصاف کریں جوجموث ہوئے، وعدہ ظافی کرے، حرام کھائے وہ نی کیے ہوسکا ہے؟

(7) ..... مرزا نے اپنے لا ہوری مرید کو خط لکھا جو ''خطوط امام بنام غلام ص 5'' ہیں چھپ گیا ہے۔ اس ہیں مرزانے اس کولکھا ہے کہ پلومر کی دوکان (لا ہور ہائی کورٹ کے سامنے) سے میرے لیے ٹائک وائن (شراب) کی بوتل اصلی خرید کر بجوائیں۔ اس سے ٹابت ہوا کہ وہ شراب کے حصول کا رسیا تھا۔

(8) ..... لا ہوری مرزائیوں سے کسی نے مرزامحود کو خط لکھا۔ مرزامحود نے وہ خط خطبہ جمد میں پڑھ کر سنا دیا اور بعد میں الفضل قادیان نے وہ شائع کر دیا۔ قادیانی، لا ہوری، مرزامحود، الفضل سب کچھ میرمرزا قادیانی کا "شیز" ہے۔ مرزا کا ٹیرکہتا ہے کہ:

"مسیح موقود (مرزا) ولی اللہ سے اور ولی اللہ مجھی بھی زنا کرلیا کرتے ہیں۔ اگر انھوں نے بھی بھی بنا کرلیا کر اس میں کیا حرج ہوا۔ پھر لکھنا ہے ہمیں سیح موقود (مرزا غلام احمد قادیانی) پر اعتراض نہیں کیونکہ دو بھی بھی زنا کیا کرتے ہے۔ ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔" (افضل قادیان نے 26 نمبر 200 می 6، 31 اگست پر ہے کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔" (افضل قادیان نے 26 نمبر 200 می 6، 31 اگست بھی ہیں آپ نے میری بات اخترام کو پیچی۔ آپ نے حوالہ جات نوٹ کر لیے ہیں آپ فرا کی کیا خیال ہے؟

قاویاتی تمبروار: میں ان برخور کروں گا۔ (قادیاتی تمبروار سے چدرہ دن کا وعدہ کیا مگر تا حال جواب نہیں ملا۔)



## مناظره ایبٹ آباد

وانته صلع ماسمی سرحد میں فاروق نامی ایک قادیاتی رہتے تھے۔ انہوں نے کہا كه ش مسلمان مونا حابتا مول -كوئى عالم دين ميرے اشكال دور كردے وہ ايب آباد تشریف لائے تو وہاں کی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران سے ملے اور اینے مسلمان ہوئے کے اعلان کے لیے شرط عائد کی کہ میری ملازمت اور رہائش کا انتظام کردیں۔ ویسے تو میں مسلمان ہوگیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ میں سمندری ضلع فیصل آباد کا رہائی ہوں۔ قیمل آباد کے بریلوی کتب فکر کے مدرسہ میں بڑھتا رہا ہوں۔ بعد میں مرزائی ہوگیا۔ میرے اخکال دور کردیں۔ رہائش بح الل وعیال اور ملازمت کا بھی اہتمام کریں۔ خلاصہ میر کہ میں نے قادیانیت ترک کردی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے اعلان سے قبل میرے افکالات کاحل ہوجائے۔ ایبت آباد کے دوست جاہے تھے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ لیکن اس کی پوزیش واضح ہوکہ اس نے قادیانیت کو ترک بھی کیا ہے یا کرتا عابتا ہے یا صرف ہمیں دھوکہ دینے کے دریے ہے۔ جناب وقار کل جدون جناب سید عبدشاهٔ داند کے جناب سید شجاعت علی شاہ اور ایب آباد کے علاے کرام نے جمعے (فقیر كو) تكم فرمايا\_ نقير (الله وسايا) عفرت مولانا قاضي احسان احمد مبلغ اسلام آباد حال کرا جی کے ہمراہ 18 دمبر 2003ء پروز جعرات مبح دیں کے ایبٹ آباد حاضر ہوا۔ یہ سب حضرات اور قادیانی فاروق جمع تھے۔ گفتگو ہوئی۔ بعد میں کیسٹوں سے نقل کرکے جناب سید شحاعت علی شاہ صاحب نے مجھے(نقیر کو) مجموادی۔ قار کین کرام تین یا تیں ملحوظ رکه کراس کا مطالعہ فرما نس۔

· فاروق صاحب نے قادیانیت ترک کردی ہے یانہیں؟

2- يه واقتاً ملمان مونا جاج بي يأنيس؟

-3

محض چکر وے کر دنیوی مفاد حاصل کرنے کے دریے ہیں؟

بیٹے بی ہم نے ان کے وساوس دور کرنے سے بات کا آغاز کیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم! جناب فاروق صاحب! وسوے كو دور كرنا ياكى كے وہم كو دور كرنا دنيا جس سب سے مشكل ترين كام ہے۔ وسور سوائے توفق اللى كے دور نہيں كيا جاسكا۔ جب تك آپ ائى طبيعت كے اغر خود طلب پيدا نہيں كريں گے، ہمارى معروضات كا فائدہ نہ ہوگا۔ كيونكہ ايك آ دى كرور ہے۔ كرور جم كے اغر يارى كے جراثيم اثر كرتے ہيں۔ اگر اس كے جم كے اغر قوت مدافعت نہيں ہے تو جتنا چاہے اس كا علاج كرتے رہيں، اس كى يمارى كى جر بھى دور نہيں ہوگ ۔ يمارى كى جر اس دن دور ہوگ جس وقت جم كے اغر قوت مدافعت بيدا ہوگ۔ آپ كى عالم دين كے بال دور ہوگ جس وقت جم كے اغر قوت مدافعت بيدا ہوگ۔ آپ كى عالم دين كے بال دور ہوگ جس وقت جم كے اغر قوت مدافعت بيدا ہوگ۔ آپ كى عالم دين كے بال دور ہوگ جس دوت جم كے اغر قوت مدافعت بيدا ہوگ۔ آپ كى عالم دين كے بال جا كيں، وہ مجھ سے كروڑ گنا زيادہ آپ كو وعظ كرتا رہے۔ ليكن باہر نكل كر آپ نے كہ دينا ہے كہ ميں مطمئن نہيں ہوا۔ اس ليے كہ يمارى كى جر موجود ہے۔ جراثيم موجود ہیں۔ دينا ہے كہ ميں مطمئن نہيں ہوا۔ اس ليے كہ يمارى كى جر موجود ہے۔ جراثيم موجود ہیں۔ اس كى وجہ ہے كوئى دوائى اثر نہيں كررى۔

## وساوس کو دور کرنے کا علاج

وساوس اور وہم کو دور کرنے کے لئے صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ
اپ طور پر سٹڈی کرنی شروع کردیں۔ زنگ اترتا جائے۔ سٹڈی ہوتی جائے۔ زنگ اترتا
جائے۔ تیاری ہوتی جائے۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ بہترین جواب دینے والے
بن جائیں گے۔ میں ورخواست کرتا ہوں آپ سے کہ آپ نے ان (مقامی رفقاء) کے
کہنے پر اسلام تجول کرلیا۔ لیکن حیات عیسی علیہ السلام کے مسئلہ پر ابھی آپ کی طبیعت
صاف نہیں ہوئی۔ ہمارا فرض بنما ہے۔ ہم بیٹیس کے اور یہ آئ کی مجلس کوئی فیصلہ کن
نہیں ہوگ۔ ہم بیٹیس کے، کوئی چار چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آپ
جو ارشاد فرما ئیس کے، ہم سیں گے۔ کس نتیجہ پر پہنی گئے تو ٹھیک ہے۔ ٹیس تو اور کمآبوں
کے مطالعہ کی آپ کو سفارش کریں گے۔ اس کے بعد اور کمآبوں کا آپ مطالعہ کریں
گے۔ تب جاکر آپ کے اشکالات دور ہوں گے۔ لیکن فہنا آپ آمادہ ہوں کہ میں نے
مسئلہ بچسنا ہے۔ دوستوں کے کہنے پر نہیں، بلکہ اپنی طلب سے۔

دوسری درخواست

میری دوسری درخواست یہ ہے کہ حیات مسج علیہ السلام پر آپ کو اشکال ہے۔

مرزا قادیانی پر بھی کوئی اشکال ہے؟ اسے آپ ابھی بھی سچا مانتے ہیں یا جمونا سجھتے ہیں؟ فاروق: "دجب چھوڑ دیا تو بس ابٹھیک ہے۔جھوٹا سجھتا ہوں۔"

مولانا: ینهیں۔ یہ کہ: "جب چھوڑ دیا تو بس اب ٹھیک ہے۔ جھوٹا سمجھتا ہوں۔" اس طرح نہیں۔ ڈیکے کی چوٹ پر کہیں کہ: "میں مرزا قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں۔" فاردق: ٹھیک ہے جی!

مولانا: دیکھیں۔ جتنی مجلس بیٹی ہے ان سب کا مرزا قادیانی کے متعلق یمی عقیدہ ہے کمرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے۔

فاروق: " ممك ب جى!"اس مى كوكى اشكال نيس\_

مولانا: ید دو علیحد و علیحد و باتی میں ہیں۔ میں آپ پر جرا اور ظلما کوئی بات مسلط نہیں کروں گا۔ میں آپ کے اعدر کی بات باہر لانا جا بتا ہوں۔

تيسرى درخواست

اب میں تیسری ہے بات کہنا جاہتا ہوں کہ اگر حیات عینی یا وفات عینی کی بنیاد

پر کی کو سچا مانتا ہے تو سب سے پہلے عینی علیہ السلام کی حیات کا انکار یہودیوں نے کیا

ہے۔ اس مسلم کی بنیاد پر اگر اسلام کو چھوڑ کر کی گردپ میں جانا ہے تو وہ یہودی ہیں۔ جو بیہ

جانا جاہئے۔ اس مسلم کے انکار سے اگر کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ یہودی ہیں۔ جو بیہ

کہدرہ ہیں کہ انما قتلنا المسیم کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے میح علیہ السلام کو تل

کیا۔ اس کو تو قرآن نے خود قال کیا ہے۔ اگر حیات عینی علیہ السلام کے آپ انکاری ہیں

اور اس کی وجہ سے کسی گردپ کے اعرر جانا ہے تو سب سے پہلے یہودیت میں جانا

چر بعض ایسے بھی ہے میں رکھا گیا۔ تین دن بعد زندہ ہوئے اور آسانوں پر

چولے گئے۔ تین دن تک وہ بھی ان کو مردہ مانے ہیں۔ ان کی وفات کے تین دن تک کے ہاں جانا ہے تو پھر

وہ بھی قائل ہیں۔ اگر میح علیہ السلام کی وفات کی بنیاد پر بی کسی کے ہاں جانا ہے تو پھر

مسحی (عیمائی) بنتا چاہئے۔ علاوہ ازیں سرسید خاں بھی اس ملک میں ایسے ہے اور مرزا

قلام احمد قادیانی سے پہلے انہوں نے حیات میج علیہ السلام کا انکار کیا۔ سب سے پہلے مرزا

قلام احمد قادیانی سے پہلے انہوں نے حیات میج علیہ السلام کا انکار کیا۔ سب سے پہلے مرزا

قلام احمد قادیانی نے ان کے آگھ ہوئے نوالے، ان کی چیائی ہوئی اور چیچھوڑی ہوئی ہڈیوں کا دس

مسے علیہ السلام کی بنیاد پر آپ نے عقیدہ تبدیل کرنا تھا تو پھر آپ کو پرویزی ہونا جائے تعا یا پچری ہونا چاہے تعاد حیات مسح علیہ السلام کے مسلد پر ہماری گفتگو ایک وفعر نہیں، بیسوں دفعہ ہوگی اور میں بڑے کھلے ول کے ساتھ اس بر گفتگو کے لیے تیار ہوں۔ اخلاص ك ساته م آپ كو قريب كرنے كى كوشش كريں محر آپ مارے قريب بيشنے كى كوشش كرير \_ جواللہ تعالى كومتكور ہے، وہى ہوگا ميں آپ سے يہ درخواست كرتا ہول كي آگر حفرت عيسى عليه السلام كى حيات كے انكاركى وجد ، كہيں جانا تھا تو يبوديت مستق بقي، عيمائيت مستحق مقى، پرويزي تھے، سرسيد خال تھے۔ آپ وال کيول نبيل مين؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس کوں آئے؟ پہلے اس وسوے کو دور کریں کہ حیات عینی علیدالسلام کے انکار کی وجدے یا مسلد کے مجھ میں ندآنے کی وجدے آپ مرزا قادیانی کے باس محے ہیں؟ قادیانیت تعول کرنے کا بید مسئلہ باعث نہیں۔ ایگر آپ اپنے طور پر بید سجھتے ہیں کہ یہ باعث ہے تو پھر آپ اپنفس کو بھی دموکہ دے دہے ہیں۔ضمیر کو بھی وحوکہ دے رہے ہیں۔ ایخ آپ کے ساتھ بھی زیادتی کردے ہیں۔ یہ مسلد قطعا اس کا باعث نیں۔ اس کے عوامل اور ہوں مے۔عوامل کیا ہیں؟ مثلاً سگریث والوب کے پاس جا کر بیشتا ہوں تو مجھے بدیو آئے گی۔ بعد میں، میں یہ کہوں کہ مجھے بدیو بہت آتی تھی۔ بمائی میں جس ماحل کے اعدا گیا تھا۔ اس ماحول کے تو میرے اور اثرات بڑنے تھے۔ جس وقت آپ کی طبیعت نے قادیاندل کے ساتھ بیٹھ کریسوچنا شروع کردیا کہ مرزا غلام احمدقادیانی کا فلال مسلم بھی ہے ہوسکتا ہے۔بس اس دن سے آپ کو جراثیم لگنا شروع ہوگئے۔ پر چل سوچل \_ میری ورخواست سجھتے ہیں: پہلے ان جراثیم کو دفع کرنے کا تہید کریں۔ مرزا قاديانى اور حيات يمسيح عليه السلام

اگر واقعاً آپ کے اعمر دین اسلام کی طلب ہے اور قادیانیوں کو چھوڑا ہے تو پہلے ان جراثیم سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ ان جراثیم سے پاک ہونے کے بعد پھر آپ کی طبیعت بحال ہوگی۔ میں ای کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ مثلاً مرزا غلام احمہ قادیانی اور حیات میں علیہ السلام کے مسئلہ کو لیجئے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی اپنے وحویٰ مجددیت کے بعد بارہ سال تک کہتا رہا کہ حضرت عیلی علیہ السلام زعرہ ہیں۔ قرآن مجید کی آسیس پڑھ کر کہتا تھا کہ زعرہ ہیں۔ پھرخود لکھتا ہے کہ بارہ سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی متواتر وی ادر الہام نے جھے کہا کہ تو مسلح ہے۔ بارہ سال سادگی کی وجہ سے جھے اللہ تعالیٰ ک

مسح بناتا رہا اور میں انکار کرتا رہا۔ (نزول المسح ص 7، 8 فزائن ن 19 ص 11،11)
وہ خدا بھی کیا خدا ہوا کہ جو اللہ تعالی ہے متواتر الہام کو بارہ سال تک ہیں پشت ڈالنے رہے؟
کیا مسح ہوئے کہ جو اللہ تعالی ہے متواتر الہام کو بارہ سال تک ہیں پشت ڈالنے رہے؟
بابو فاروق صاحب! یہ خد بہ نہیں، تماشا ہے۔اللہ رب العزت کے نبی سب سے پہلے
اپی وقی کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔لیکن مرزا قادیانی بارہ سال تک کہتا ہے کہ میں ای
عقیدے کے اوپر قائم رہایعتی ری عقیدہ پر۔لیکن ری عقیدہ نہیں قرآن مجید کی آیتیں پڑھ
کر کہتا تھا کہ اس آیت سے یہ قاب ہوتا ہے کہ سے جس وقت دوبارہ اس جالت شان
کر کہتا تھا کہ اس آیس سے یہ قاب اور عمل اس جائے گا۔ (برائین
سمجھاتا رہا اور میں اسے اپنے (اس) وہم پر محمول کرتا رہا۔ یعنی ری عقیدہ پر قائم رہا۔
اجہ ہو کے جس اس کے بعد جس وقت بارش کی طرح اللہ تعالی کی متواتر دی نے بھے کہا کہ تو شرح
موہ دے تو پھر جھے یقین ہوا اور پھر یہ بھی اعلان کردیا کہ حضرت عیلی علیہ السلام فوت
ہو گئے ہیں۔اس بات کو لے کر مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا محمود سے سے موہود کے اندر کھتا
ہوگئے ہیں۔اس بات کو لے کر مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا محمود سے سے علی علیہ السلام فوت
ہوگئے۔" (سیرۃ مسمح موہود می 30 از مرزامحمود قادیانی)

میں (فقیر) آپ ہے بوے درد کے ساتھ استدعا کرتا ہوں کہ اس پر توجہ فرمائیں کہ ایک آ دمی قرآن کی بنیاد پر بارہ سال کہتا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام زعدہ بیں۔ پھر الہام کی بنیاد پر کہتا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام فوت ہوگئے ہیں۔ پھر اپنا الہام پر قرآن کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ میری درخواست بچھ رہے ہیں؟ دنیا میں اس سے بوھ کر بڑا کافر کون ہوسکتا ہے جو اپنے الہام کی بنیاد پر قرآن بجید کی تغلیط کرے؟ پہلے یہ کہ یہ مسئلہ یوں ہے۔ پھر الہام کی بنیاد پر قرآن بول نہیں کون ہوں ہے۔ پھر الہام کی بنیاد پر قرآن کو قرآن کو مسرت عینی کومنسوخ کرے۔ پھیں اس کو بھی چھوڑتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ حضرت عینی علیہ السلام کی میرے اعدر خوبو ہے۔ میں ان کی طرز پر آیا ہوں۔ اس وقت مرزا قادیانی غلیہ السلام کی میرے اعدر خوبو ہے۔ میں ان کی طرز پر آیا ہوں۔ اس وقت مرزا قادیانی غلیہ السلام کی وقت مرزا قادیانی علیہ السلام کی وفات کا تو قرآن میں تین جگہ ذکر ہے۔''

فتح اسلام ص 8 خزائن ج 3 ص 54)

یاد رکھے تین جگرا جس وقت آ مے چل کر اگلی کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام وقت آ مے چل کر اگلی کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام وقت کہا کہ بیس کے اعراکہا کہ اللہ تعالی نے جھے کہا ہے کہ جس سے موجود ہوں۔ جس وقت کہا کہ جس سے موجود ہوں تو کہتا ہے کہ: "قرآ ن مجید کی تمیں آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ "(ازالدادہام می 598 فرائن ن 3 می 423) ایک ساتھ جوں جوں اس کے دعادی بڑھتے جارہے ہیں۔ توں توں قرآ ن مجید کی آیات کو وہ غلط مطلب پر لانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ان کے اعمر تحریف مجید کی آیات کو وہ غلط مطلب پر لانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ان کے اعمر تحریف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے آپ ہے جھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دل ود ماغ شیطان کے ہاتھوں کی طرح شیطانی کھیل، محیل رہا تھا؟ جب تک می خواد یا نقش قدم یا صفات کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو حیات میچ علیہ السلام کا قائل تھا۔ جب خواد کا دعویٰ کیا وقت ہو گئے ہیں۔ جس تو کہتا ہے کہ تین آیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ میچ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ جس کردیا۔ اس سے آپ خود مجھ سکتے ہیں اور اس پر آپ سنڈی کریں۔ جس آپ کے لیے کردیا۔ اس سے آپ خود مجھ سکتے ہیں اور اس پر آپ سنڈی کریں۔ جس آپ کے لیے لائیں متعین کردیا ہوں۔ آپ اس پر سنڈی کریں کہ یہ خود غرض آ دی ہے جو قرآ ن مجید طی ان خود غرض کی خیاد پر تحریف کرتا چلا جارہا ہے۔

ایک اصولی بات

آپ کے بیں اعتراض سنوں گا۔ ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔
آپ کے استدلال سنوں گا۔ اس کے جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اعتراض اور جواب سے پہلے کی بھی مسئلہ سے متعلق قرآن مجید کی آیت کریمہ پر آیک اس کا ترجمہ آپ کریں گے۔ ایک بی اس کا ترجمہ کروں گا۔ میرے ترجمہ سے ممکن ہے آپ اتفاق نہ کروں۔ اسلام کا آپ اتفاق نہ کروں۔ اسلام کا مسلمانوں کا اور خود مرزا غلام احمہ قادیانی کا بیہ طے شدہ اصول ہے کہ: "جس طرح چودہ سو سال سے بی قرآن امت مسلمہ کے ہاتھوں میں موجود ہے ای طرح اس کا ہم بھی امت کے ہاتھوں میں موجود ہے ای طرح اس کا ہم بھی جودہ سو سال میں ایک سیکٹر بھی امت پر الیام اسلم کا کا کا کا کا کا تا کہ کا کات کے اعدر قرآن مجد کو جودہ سو سال میں ایک سیکٹر بھی امت پر الیام اسلم کا اور مرزا قادیانی کا اختلاف ہوا۔ اس کے آنے پر حیات میں عرود نہ ہو۔ ہر دور کے اندر تغیریں تھی گئیں۔ مرزا غلام احمہ قادیانی کے آنے پر حیات میں کے آنے پر حیات میں کے مسئلہ پر است مسلمہ کا اور مرزا قادیانی کا اختلاف ہوا۔ اس

ے پہلے کے جو بزرگ تے جن کی مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش سے پہلے کی تغیریں یں۔ وہ تو منازمنیں؟ میک ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے بہتر ہوگا کہ جو آیت آپ پیش کریں اس کو ہم پہلے لے کر چلیں کے حضرت علامہ فخرالدین رازی کے دروازے پر۔ان سے پوچیس کے کہ آپ بتادیں ترجمہ کیا ہے۔ جو وہ ترجمہ کردیں کے آب بھی مان لیس میں بھی مان اول گا۔ بیمرزا غلام احد قادیانی سے پہلے کے آ دی ہیں۔ حضرت علامه طبری اور میں ان کا نام اس لیے پیش کررہا ہوں کہ بیسب وہ لوگ ہیں جن کے متعلق مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ فلال صدی کا مجدد تھا' یہ فلال صدی کا مجدد تھا۔ حفرت علامہ جلال الدین سیوطی سے بوچہ لیں مے۔حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کو مجى مرزا غلام اجمد قاديانى مجدد مانتاب ماحب روح المعانى سے يوچد ليس ك\_مرزا قادیانی ان کی بھی تائید کرتا ہے۔ تو یہ میں نے پانچ تغییروں کے نام لیے ہیں۔ روح المعانى طبرى تغيير رازى جلالين ورمنور بي تفاسير عام موجود بين اور برايك آدى كول جاتی ہیں۔ یہ پانچ سات تغییریں ہیں اور ان کے مصنفین کو مرزا قادیانی مجدد مانا ہے اور یہ سارے مرزا قادیانی سے پہلے کے لوگ ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ جس آیت کو آب پیش کریں یا میں پیش کروں۔ اس کی توضیح وتشری ان متذکرہ حضرات سے یوچیس گے۔ وہ آپ کے اور میرے فیمل موں مے۔ جو وہ فرمادیں، آپ بھی مان لیس مے اور • میں بھی مان لوں گا۔ اس سے آ مے مفتکو میں آسانی ہوگی کہ آخر کوئی تو فیصل ہو۔ لیکن اگر ان لوگوں نے بھی قرآ ن نہیں سمجما، اور فاروق بھائی کہیں کہ جس نے سمحسا ہے اور ان لوگوں سے ہٹ کر سجمنا ہے۔ تو فاروق بمائی ساری زعری کوشش کرتا رہے پتخبطه الشيطان من المس والى كيفيت بوجائے گى۔ قرآن مجيد كوبھى بھى نہيں سجھ سكے گا۔ نہ میں اور نہ آپ۔ آخر کمی نہ کسی آ دی کے اوپر تو ہمیں اعماد کرنا ہوگا۔ آپ میری بات سجھ رہے ہیں؟ شن نے بہت على آپ كى خيرخواعى اور اخلاص كے ساتھ الى دونين چزیں پیش کی ہیں۔ مثلاً میں نے اتنا کہہ دیا کہ قرآن کو سجھنے کے لیے ان جار یا کھ نعيرون كوسامن ركم ليس- من تو فارغ موكيا- جس آيت كوسجمنا ب ان تغيرول كو افھائیں۔ یہ وہ تغیریں ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے کی ہیں۔ یہ وہ تغیری ہیں جن كومرزا قادياني بهي مانتا ب\_ جووه كت جائي آب ان كو مانت جائي . مجه سه نه پوچیں کی سے بھی نہ بوچیں۔ یس بھی فارغ اور آ ب بھی فارغ۔

چوتھا آ سان راستہ

اس کے بعد چوتھا اور آسان راستہ سٹلری کرنے کا ہے کہ مجمی آپ نے بیمی سوجا كدمرزا غلام احمد قادياني كا دعوى ايك مجدد مون كا بحى بيد؟ مرزا قادياني كبتاب کہ میں مجدد ہوں۔ ہارے زویک مجدد کوئی الی حیثیت نہیں کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہو۔ رحمت دوعالم علیہ کی ایک جدیث شریف ہے۔ اس کے مطابق کوئی شخصیت بھی ہوسکتی ہے کوئی ادارہ بھی ہوسکتا ہے کسی کے لیے دفوی مجددیت کرنا ضروری میں۔ مرزا قادیانی سے بھی ہوچھا گیا کہ: "گزشتہ بارہ صدبوں کے مجدد کون ہیں۔ اس نے جواب دیا که مجھے معلوم نہیں۔" (حقیقت الوی ص 193 خزائن ج 22 ص 201) جب معلوم نہیں اور خود مجدد ہونے کا مری ہے تو معلوم ہوا کہ مجدد پر ایمان لانا موس ہونے کے لیے ضروری نہیں لیکن یہ اصولی طور پر مانتے ہیں کہ مجدد موسکی ہے۔ اب مرصدی میں مجدد تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی آیا ہے جودہویں مدی میں۔ اس سے پہلے تیرہ صديوں يس مجدد سے يانيس؟ اگر سے تو كون سے؟ مرزا قاديانى كا ايك مريدجس كا نام مرزا خدا بخش ہے اس نے مجددین کی ایک فہرست مرتب کی۔ مرزا قادیانی نے مکمل كتاب يراحواكرسى اورتصديق كي- (عسل معنى ج 1 ص 7)عسل معنى شايد آپ نے رجع ہو یائ ہو۔ پہلے اس برآب توجہ کریں کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ میں آیات سے عسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوئی ہے۔ یہ خدا بخش اتنا وجال نکلا ۔ یہ کہتا ہے کہ ساٹھ آیات سے جفرت عیلی علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ (عسل مصفیٰ ج 1 ص 280 تا 300) یہ جلم معرضہ تھا۔ توجہ فرمائیں کہ اس کتاب کے اعد اس نے گزشتہ تیرہ صدیوں کے مجددین کی فہرست دے دی۔ (عسل مصلیٰ ج 1 ص 162 تا 165) بھائی! سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ اس پورے تیرہ صدیوں کے مجددین کی (فاروق بمائی! جاگ رہے ہیں؟) تیرہ صدیوں کے مجددین کی فہرست کو رکھ لیتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کی صدی کے بانچ محدد لکھے ہیں۔ کس کے تین لکھے ہیں۔ کسی کے دو مکسی کے جار، کی کے گیارہ اور کی کے نو مجدوین کی فہرست دے دی۔ یہ فہرست منگوالیت ہیں۔ اس کو سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اس فہرست کو دیکھ کر آپ بلک مارک کرتے رہیں کہ اس صدی سے بیمجدد اور اس صدی سے بیمجدد ۔ تیرہ آ دمیوں کے تاموں پر فیک مارک کردیں اور کہددیں کہ جوان مجددین کا عقیدہ تھا وہی میرا عقیدہ ان سے پوچھ لیتے ہیں

کہ عینی علیہ السلام زعرہ بیں یا نہیں؟ ان سے پو چھ لیتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ کے بعد کوئی نی ہوسکتا ہے یا نہیں؟ آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ اگر تیرہ صدیوں کے مجدد کہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام زعرہ اور چودہویں صدی کا مجدد کیا کہ حضرت عینی علیہ السلام فوت ہوگے تو یا تیرہ صدیوں کے مجددین کو جموٹا کہو یا اس ایک صدی کے مجدد کو جموٹا کہو یا اس ایک صدی کے مجدد کو جموٹا کہو اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پلیس کہو۔ اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پلیس اس کو بھی چھوڑتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ۔ اس بھی درخواست کروں گا آپ سے کہ مرزا غلام احمد قادیائی کے متلہ پر آجا کی گر اس حیات عینی علیہ السلام کے متلہ پر آجا کی گے۔ جس مرزا قادیائی کی دلدل جس پھنوں کی بیس ۔ اگر آپ کو غلام احمد قادیائی کے متلہ کے متل

عابد شاہ : حضرت! ان کو ایک کورس یا ڈوز مرزا قادیانی کے متعلق ضرور دے دیں۔
مولا تا: نہیں۔ میں کھلے دل ہے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ یہ خود بتا کیں۔
فاروق: پہلے تو میں آپ کا معکور ہوں۔ آپ دور ہے آئے ہیں۔ ہمیں ٹائم دیا۔ آپ
مرے لیے آئے۔ ہم نے آپ کو بلایا ہے۔ میں آپ کا معکور ہوں۔ اللہ
تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ آئے۔ میں جس طرح قادیانوں
میں شامل ہوگیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جمعے توفیق دی کہ دوبارہ میں واپس
لوٹوں۔ اچھا اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں۔ عشل اللہ تعالیٰ نے ہرکی کو
دی ہے۔ عشل سلیم صرف انسانوں کو دی ہے۔ حیوانوں کو کیوں نہیں دی اور
عشل کے ذریعہ بڑے فسادات ہوجاتے ہیں۔ ای ضلع ایب آباد میں بھی
فساد ہوا۔

آپ کی بات بڑی واضح ہے۔ اس پر مثالیں دینے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کی بات بڑی واضح ہے۔ اس پر مثالیں دینے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کوئی قد غن نہیں سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کیں۔ نتیجہ کی بات کہیں۔ میاں! عقل سلیم کا تو میں بھی قائل ہوں۔

ناروق: جی ہاں! اگر ایک آ دی آ جائے دکانوں سے چندہ وصول کرنے کے لیے یا نوٹس جاری کردے۔ ہو وہ جموٹا تو وہ عوام کیا کرتی ہے۔ اس کو پکڑ کے مارتی وارتی نہیں۔ اس کو ڈی می یا اے می کے حوالے کردیتی ہے کہ یہ بندہ ہے اور کہدرہا ہے کہ جھے ڈی می یا اے می نے جمیجا ہے۔

مولانا: فاروق بھائی! یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں۔ اب تو لوگ قبروں کے نام پڑ

ہمتی مقبرہ کے نام پر چندے کا دھندہ کررہے ہیں۔ چندہ وصول کرتے ہیں۔

اے ڈی می یا اے می کے پاس نہیں لے جاتے۔ بلکہ لوگ اے می موجود

مان لعتے ہیں۔

اچھا اب دیکھنا ہے کہ ایک اتنا جموث بول کر چلا جارہا ہے۔ دنیا کو گراہ کرتا چلا جارہا ہے دنیا کو گراہ کرتا چلا جارہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جس نی ہوں۔ سے موقود ہوں۔ مجدد ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ اور کہہ رہا ہے کہ خدا جمعے متواز وی کررہا ہے۔ ویکھیں خدا کا نام لیے کر دنیا کو گراہ کررہا ہے اور خدا اس سے بخبر ہے؟ وہ لگا تا 86 ر66 سال کی زعر گی پاتا ہے اور اس جس اپنے دموئی ہے خبر ہے؟ وہ لگا تا 86 ر66 سال کی زعر گی پاتا ہے اور اس جس اپنے دموئی ہے۔ اس پر اس کو تل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس پر حملے کرنے کے دموے کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ تہمارے قادیان کی این سے این بر جموث بواتا چلا جارہا ہے۔ وہ اس کو حمایا ہے۔ وہ اس وہ جو خدا کے نام پر جموث بواتا چلا جارہا ہے۔ وہ اس کو خدا کے نام پر جموث بواتا چلا جارہا ہے۔ وہ اس کو خدا کو نہیں پکڑرہا۔ کیا خدا اس کے متعلق کوئی جن نہیں کہ خدا اس کو پکڑے اور جاہ کرے۔

جزاك الله! آپ كى اس بات سے ملى يہ سمجھا كرآپ كو غلام احر كے متعلق بعى ابھى شرح صدر نہيں تو تھيك ہے۔ كوئى حرج نہيں بھائى۔

فاروق: میں کہتا ہوں کہ میں سیٹس فائی (Satisfy) ہوں۔میرا دل صاف ہے۔

مولانا: بابوا .....میان! مرزا قادیانی کو بعد ش لیتے ہیں۔ اس سے پہلے شیطان کو لے لیے ہیں۔ اس سے پہلے شیطان کو لے لیتے ہیں۔مرزا قادیانی سے کہیں زیادہ اس کا جموث وفریب چل رہا ہے۔

فاروق: اصل بات یہ ہے کہ آپ مرزا قادیانی کی خر لیں۔

مولانا:

مولانا:

اچھا ایک سیکنڈ۔ میرے خیال میں میری بات پوری ہونے دیں۔ چلو شیطان کے ساتھ آپ اتفاق نہیں کرتے۔ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مرزا غلام احمہ قادیانی سے پہلے جو مدمی نبوت آئے ہیں، ان کو لے لیتے ہیں۔ فرعون کو لے لیتے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی تو مسیح موعود ہونے کا دعوکی کرتا ہے۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ جموٹا مدی نبوت صالح بن طریف ایک آ دمی گزرا ہے۔ تین سوسال تک وہ خود اور اس کی پشت در پشت اولا و نے ایران کے اندر حکومت ك بـــاس في بعى مح مونى كيا تما اور پر خدائى كا دوئ كيا\_ باتى آب كتب بي كه غلام احمد قادياني كوالله رب العزت فيميس بكرا تو مي آب سے درخواست کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کیس کو لے لیں۔ یہ ایا پرا گیا کہ ابھی آپ کے مانے اس کا کیس آ جائے گا۔ پہلے آپ ایک بنیادی بات مجمیں۔و تیکے! الله میاں اگر جائے تو دنیا میں کفریدا ہی نہ ہوتا۔ آب اور من ایک معیار مقرر کریں اور پھر کہیں کہ اس معیار کے مطابق خدا في مرضى كا ما لك و محار آب كا اور ميرا يابند موار اين مرضى كا ما لك و محار نه موا كه الله ميال يون كردك ما الله! يدسوسال بوكيا ب- بم قادياندن ك ساتھ لارہے ہیں، ابھی تک قادیانی مسلمان نہیں ہورے تو پھر خدا برشک کرنا شروع كردير ـ اس كا آب كو اور مجھے حق حاصل نبيس ـ مجھے بھائى اچلو اور آ کے۔ اس کو لیتے ہیں ....! بہاء الله مرزا قادیانی سے پہلے کا تھا۔ اس کا بھی مسيح موعود ہونے كا اور نى ہونے كا دعوى تھا۔ بہاء اللہ كے مانے والے اب بھی ایران اور یاکتان کے علاقہ کران کے اعدموجود ہیں۔ وہ ترقی کرتے یلے جارہے ہیں۔ ترقی کی بنیاد پر اگر کسی جماعت میں شامل ہونا ہے تو پھر شیطانی جماعت مستق ہے۔ فرعونی جماعت مستحق ہے۔ صالح بن طریف ک جاعت متحق ہے۔ بہاء اللہ یا ان کی جاعت جو اس سے پہلے تھے۔ چلو اب میں عرض کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی پر آجائیں۔اللہ میاں دنیا میں کس کو پکڑ کر اور اے کان سے اٹھا کر کے کہ لوگو! بہ جموٹا ہے۔ بول نہیں کرتا بلکہ سمى كے سيا اور جمونا ہونے كے ليے الله رب العزت فيصله فرماديت بين لين اس كے ليے نظر جائے:

مثلاً: مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اگر عبداللہ آتھم فلاں تاریخ کو نہ مرے تو میرا مند کالا کیا جائے، اور دنیا میں سب بدتروں سے بدتر تھہروں۔ (جنگِ مقدس من 210، 210 اللہ میاں نے اس تقدس من 290، 293) اللہ میاں نے اس تاریخ تک عبداللہ آتھم کونیس مارا۔ مرزا قادیانی بدتر سے بدتر اپنی زبان سے تھہرا۔

-2

مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اگر محمدی بیگم کے ساتھ میرا نکاح نہ ہوا تو ہیں جوٹا۔ یہ میرے بیچ اور جھوٹا ہونے کا معیار ہے۔(انجام آ مخم می 223 فرائن ج 11 می 223) محمدی بیگم کے ساتھ نکاح نہیں ہوا اور اللہ تعالی نے فابت کردیا کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے۔آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مرزا قادیانی خود معیار مقرر کرتا چلا گیا اور میرا رب اس کو جھوٹا کرتا گیا۔اس سے کی کر کرتو اللہ تعالی نے لئکانا نہیں تھا کہ دکھ لوکہ یہ جھوٹا ہے۔ چلیں ایک اور معیار ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اگر میلیث کے بت کو نہ تو ڑ دوں۔ یعنی میں جس امر کے لیے مبعوث ہوا ہوں میلیث کے بت کو نہ تو ڑ دوں۔ یعنی میں جس امر کے لیے مبعوث ہوا ہوں جب تک اس کام کو کھل نہ کرلوں اور میں اس دنیا سے مرجاؤں تو ساری دنیا میں ہی اس کام کو کھل نہ کرلوں اور میں اس دنیا سے مرجاؤں تو ساری دنیا میں 4 / 19 جنوری 1906ء) مرزا قادیانی مرگیا۔ تبلیث ای طرح قائم ہے میں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی مثال اس شاطر کی طرح تھی کہ میرے خیال بیس۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی مثال اس شاطر کی طرح تھی کہ میرے خیال میں دنیا کے اندر گرگٹ بھی آئی تیزی کے ساتھ اپنے رنگ نہیں بدتا بھتا مرزا قادیانی بدتا تھا۔ میں دنیا کے اندر گرگٹ بھی آئی تیزی کے ساتھ اپنے رنگ نہیں بدتا بھتا مرزا قادیانی بدتا تھا۔

فاروق: معاف کرنا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جو آپ سوال کا جواب دیتے ہیں تو اس پر مجھے پھھ کہنا ہے، تا کہ دوستوں کو پیتہ چلے۔ جی ہاں!

مولانا: ضرور۔ بات ضرور کریں لیکن آپ کا کہنا کہ دوستوں کو پند چلے۔ اس سے پند چانا ہے کہ آپ مناظرہ کے موڈ میں ہیں، ند کہ بیجھنے کے موڈ میں۔

فاروق: نہیں نہیں۔ تاکہ جھے مجھ آئے سوال کی۔

مولانا: آپ کے ان دوستوں پر بھی یہ حقیقت واضح ہوجانی چاہئے کہ اس وقت آپ کس پوزیش میں ہیں؟ چلیس دوستوں نے آپ کی پوزیش کلیئر کرنے کے لیے مجھے بلایا تو اس بات سے مسلاحل ہوا۔

فاروق: میرے ذبن میں جو سوالات ہیں کلیئر ہوجائیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عبداللہ آتھم عیمائی تھا اور محمصطفیٰ ﷺ کی شان میں گتاخی کرتا تھا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ قادیانی کہتا ہے کہ اس نے میرے نبی کی شان میں گتاخیاں کیں اور میں نے اسے کہا کہ تو باز آجا۔ اگر تو باز نہ آیا تو مجھے خدا نے چھ سال کا وقت دیا

ہے۔ تقریباً چھ سال کا کہ چھ سال کے اندر اندر تیری ہلاکت واقع ہوجائے گی۔ اگر اس سے تائب نہیں ہوتا۔ عبداللہ آتھم جو تھا، اس سے خاموش ہوگیا۔ گالیاں دینے سے رک گیا۔ مرزا قادیانی نے جو میعادمقرر کی تھی، اس میعاد تک وہ خاموش رہا تو خدا تعالی نے اس کوموت سے بچالیا۔

شاباش! يه بحضے كى كوشش كريں تو تب فائدہ ہوگا آپ كو۔

فاروق: كى بال!

مولاتا:

مولاتا:

مولانا: مرزا غلام احمد قادیانی نے 5 سمبر 1894ء اس کے لیے تاریخ موت مقرری۔ پندرہ مینے کے پندرہ مینوں میں وہ نہیں مرا تو مرزا قادیانی نے کہا کہ آتھم ڈرگیا ہے۔

فاروق: بى بان!

اس نے کہا کہ یہ ڈرگیا ہے۔ میرے عزیز! میں آپ سے ورخواست کرتا ہوں۔ یہ ڈرگیا ہے والی بات مرزا غلام احمد قادیانی کو پہلے سے کمددین عاہد تھی کہ اب بینیں مرے گا۔ آخری دن کے گزرنے کے بعد تاریخ ختم موجانے کے بعد یوں کہا۔ ای نقطہ کو اگر آپ لیس کے تو شاید آپ کا عقدہ حل ہوجائے گا۔ یانچ ستبر کی جو تاریخ مقرر ہوگئ کہ ستبر کی فلاں تاریخ کو مرے گا۔ اس دن قادیان کے اعرر چنے راجعے گئے۔ آیات کے وظیفے کے مك كدية دى مرجائ اور وه چن اور وظف بره كر قاديان ك كوي ك اعد ڈالنے کے لیے مرزا قادیانی نے مرید کو بھیجا۔ مرزامحود کہدرہا ہے کہ اُس ون قادیان میں ماتم مورہا تھا کہ یا اللہ آئم مرجائے۔ یا اللہ آ تھم مرجائے۔ وس محرم الحرام شیعہ اتنا ماتم نہیں کرتے جتنا ہم نے قادیان میں اس دن كيار (خطبه مرزامحود الفضل قاديان 20 جولائي 1930ء، سيرت المهدى ج 1 ص 178 طبع دوم) ميرى درخواست سمجع بين عبدالله آعم ندمرا- اب اس نے کہا کہ عبداللہ آتھ نہیں مراتواس نے رجوع بحق کرلیا ہوگا۔ وہ خدا بھی کیا خدا ہے جس نے مرزا قادیانی کو اس دن نہیں بتایا گیا کہ وہ ڈرگیا ہے۔ بلكه اس تاریخ كوعیسائيوں نے جلوس فكالے مرزا قادياني كا بتلا تيار كيا۔ اس كا منه كالاكيا- اس كے يتلے بناكر جوتوں كے بار ڈالے جومرزا قادياني في کہا تھا کہ میرا منہ کالا کیا جائے۔ انہوں نے وہ کیا۔ مرزا قادیانی کو اب نیجنے

كا راسته كوئى ند تعا-كهتا ب يدائد سے ذركيا ہے۔ يد اندر سے ذركيا ہے۔ میں اب آب سے استدعا کرتا ہوں۔ اگر واقعتاً مرزا غلام احمد قادیانی سیا تھا تو اس تاریخ سے پہلے اسے اعلان کردینا جاہے تھا کہ بیٹیس مرے گا۔ یا مرنے کے بعد بیتاویل کرنی جائے تھی؟ آپ فیصلہ کریں۔

فاروق: آب دیکھیں جب پیش گوئی کردی اور وہ اتن دیر تک جب اس نے رجوع اللہ ی طرف کیا اور حضور علی کو گالیان نبیس دیں۔ خاموش رہا۔ تو وہ بچایا گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں نے یہ بات نیس کی۔ ای طرح کالیاں نکالیا ہوں، محمدﷺ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ ابتم صرف لکھ کر دے دورتم صرف اپنی زبان سے منہ کھولو ہے، میں گالیاں ای طرح دیتا ہوں۔ توبہیں کی۔صرف اتنا لکھ کے دے دو۔ تو ابتہارا جو حشر ہوگا وہ خدا جانے۔ اب وہ اس بات سے ڈرگیا۔ اس نے جواب نہیں دیا اور مرزا قادیانی نے کہا کہ اب میروت واقع ہوگی اور مرکیا پھر وہ مرا۔ پھر .....! ایک سینڈ۔ آپ نے بہت اچھی وہ (وضاحت) دی۔ لیکن آپ یا میری مفتگو کونہیں سمجھ رہے یا سمجھنے کے موڈ میں نہیں۔ اگر آپ بحث کرنے کے موڈ میں سارا دن بیٹے رہیں۔ زندگی میں مجمی آپ سلدنہیں سمجھ یا کیں گے۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو میں آپ سے عرض کررہا ہوں کہ مرزا قادیانی آخری وقت تک انتظار میں بیٹھا رہا۔ مرے گا۔ مرے گا۔ مرے گا۔ جب تاریخ گزرگی اس دن مغرب کی نماز تک اطلاع آتی رہی۔ پیغام آتے رہے کہ بھی اس کا كيا ہوا ہے۔ آخر وقت تك اسے يقين تھا كہ يه مرے گا۔ اس كے بعد جب نہیں مرا تو یہ جواب تیار کیا گیا کہ یہ ڈرگیا ہے۔ آگھم نے کہا میں کیے ڈرگیا ہوں۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ اگر نہیں ڈرگیا تو قتم اٹھا۔ آ تھم نے کہا کہ عیسائیوں کے خدیب میں فتم اٹھانا ممنوع ہے۔ مرزا قادیانی کو کہا بہت اچھا۔ تمبارے ذہب کے اندر خزیر کھانا منوع ہے اور ہمارے ذہب کے اندوقتم كمانا منوع ہے۔ ميں (آئمم) كہنا ہول كرتو (مرزا) اعدر سے وركيا ہے۔ ورندتو خزیر کھا۔ آئم نے مرزا قادیانی کو کہا کہ اگر تو نہیں ڈرا۔ اگر خزیر نہیں کھاتا تو اس کا معنی ہے تو ڈرگیا۔ یہ اس زمانے کی نخ نخ اور ی چ ہے۔ غلام احمد قادیانی کی اور عبدالله آعم کی۔ میں درخواست کرتاہوں۔ آپ

ریکسیں، رب کریم اور اس کے نی علقہ کے حالات کیے ہوتے ہیں؟ نی كالمجروة يه ب كه جنك بدر سے يہلے رحمت عالم على في نے كباك فلال فلال یبال یبال مرے گا۔ شام مرے گا۔ صبح مرے گا۔ یبال پر عتبہ مرے گا۔ يهال يراميه مرے گا۔ اڪلے دن جنگ ہوئی۔ جہاں جس كے متعلق نبوت نے کہا تھا، وہ وہیں مرا ہوا تھا۔ بیجی نہیں کہ چلو اس جنگ میں نہیں مرا \_مرتو گیا۔ مرتو مرزاغلام احد قادیانی بھی گیا۔ مرنا تو آپ نے بھی ہے۔ مرنا تو میں نے بھی ہے۔ چوسال کے بعد پیشین گوئی پندرہ مینے کے بعد یوں جاکر بوری مونی؟ بدره ماه کی جد سال میں اور آپ بھی سوچیں کداس کی بات کی ثابت موگنا؟ کی ثابت موگن؟ پھر آپ مجھ نہیں یا کیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی کا نی کوئی بات اپن طرف سے نہیں کہتا۔ کہہ دے تو اللہ تعالی پوری كردية بين، جيےكى كى موت كى ليكن نبوت كى يہ شان نبيں كەكى ك مرے جینے کے اور اپی صداقت کے دلائل رکھے۔ سب سے پہلے نی اپی وات کو پیش کرتا ہے کہ هل وجدتمونی صادقاً اوکادباً نبوت کی کے مزاج کا مجمی استمزاء نبیس کرتی۔ فلال مرکیا۔ فلال مرکیا۔ یہ نبوت کی شان کے خلاف ہے۔ غلام احمد قادیانی کا اس طرح کی بجرکیس لگانا دراصل شیطان اس كوسيق برحاتا تما، وه اس الهام سجمتا تمارين اس عبداللد آئم كو دكي لیں۔ یہ ساری باتیں کہ رجوع کرے۔ گالیاں نکالے۔ فلاں کرے۔ پھر رجوع بحق اس کو کہتے ہیں کہ وہ عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرلے۔مثلیث کا بھی وہ قائل ہے۔ الوہیت مسح کا بھی قائل ہے۔ اب اس کو اکساکر میں یہ كبول كه اكرتو ذرانبيس تو حضور الله كوكاليال تكال (نعوذ بالله) ميرے خیال میں کی کے ایمان کو پر کھنے کے لیے اتن بات کانی ہے کہ مرزا قادیانی ایک عیسائی کو برانگیف کرتا ہے کہ یا تو جھوٹا ہے۔ اگر جھوٹانہیں تو حضور عظام کو گالیاں نکال کر دکھا۔ میں آپ سے یہ بات کہوں کہ آپ ایے والد صاحب کوگالی نکال کر دکھا کیں۔ اس وقت آپ کے ول ود ماغ کی کیفیت کیا موگ؟ ساري كائنات كے رشتے رحمت عالم علی كے تعلین مبارك پر قربان۔ آب ای کنته نظر سے دیکھیں کہ کویا ایک عیمائی کا بازو پکر کر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اگرتم سیج ہو۔تم نے تو پہنیں کی تو حضور ﷺ کو گالی نکال کر دکھاؤ۔ یہ

آ دی جوعیسائیوں کو اکساتا ہے کہ حضور عظی کو گالی تکال کر دیکھو۔اس کی اپنی ذ بنیت کیا تھی؟ کہا تھا یا نج ستبر کو مرے گا۔ نہیں مرا۔ وجہ کچھ ہو۔ مرزا قادیانی ک بات تو بوری ند ہوئی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر نہیں مرے گا تو میں ذلیل موجاؤں گا۔ پھر اس کے بعد دو سال کی شرط۔ پھر جار سال کی۔ پھر چھ سال ک میرے عزیزا یہ اس طرح کے کام انگل کھ کے مداری کیا کرتے ہیں۔ الله ك ني نيس كيا كرتے - اس كو اور آ كے لے كر چلتے ہيں - مرزا غلام احمد قادیانی نے مثال کے طور پر کہا کہ اگر خدانے قرآن میں میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا۔ (تحفۃ الندووص 5 خزائن ج 19 ص 98) پورے قرآن میں کہیں آج تک تیرہ سوسال میں امت نے کہا کدخلام احمد قادیانی كا نام قرآن يس بي مرزاقادياني نے كما كدكھنا محصے بتايا كيا كرقرآن میں قادیان کا نام ہے۔ (ازالہ ادبام حاشیم 77 فزائن ج 3 ص 140) اب یا تو قرآن میں قادیان کا نام ہونا جائے یا غلام احمد قادیانی کا کشف جھوٹا ہونا جاہئے۔ دونوں ہاتیں مجی ٹابت نہیں ہوسکتیں۔ ان عنوانات بر تھنڈے ول ود ماغ کے ساتھ غور کریں۔ میں بینہیں کہتا کہ آپ مفتکو نہ كرير \_ ميل آپ ك اور مفتكوكا فدخن نبيل لكاربا- مير يس مين نبيل -آپ جھ سے ویے بھی دور بیٹے ہیں۔ میں آپ کے پاؤل پر ہاتھ رکھ کر آپ سے استدعا کروں گا کہ آپ ان چیزوں کوسمھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے ول کے اعدر مرزا قادیانی کے متعلق نرم کوشہ ہے یا یہ چزیں موجود ہیں کہ اس نے بیا کہا یہ کہا۔ پھر آپ اپنے دوستوں کو دعوکہ دے رہے ایل-آب نے پھراسلام قبول نہیں کیا۔

فاروق: قادیانیوں کے ساتھ جومیری گفتگو ہوتو بیسوال جومیرے ذہن میں ہیں، ان سے بیان کروں۔ بیعرض کرنا چاہتا ہوں۔

مولانا: آپ قادیانیوں سے سوال تو تب کریں کہ پہلے قادیانیت سے جان چھڑالیں۔ آپ تو ان کے وکیل صفائی ہیں۔

فاروق: ای لیے میں کہتا ہوں کہ جھے صفائی دی گئی ہے۔ جو صفائی جھے دی، وہ میں
آپ کے سامنے رکھوں۔ تا کہ میری وہ دور ہوجائے۔ یکی تو عرض ہے۔
مولانا: میں یکی آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ کا چربہ کہنا کہ میں نے قادیا نیت

كوچھوڑ ديا ہے، قرين قياس نہيں۔

فاروق: مطلب یہ ہے کہ اس طرح جھے کی نے سیٹس فائی (Satisfy) کیا ہی نہیں۔ مولانا: کیا نہیں .....! مرزا غلام احمد قادیانی آپ کے دل ود ماغ میں موجود ہے اور پھر آپ یہ بھی کہدرہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے اسلام کا اعلان کیا۔ آپ کی ان دونوں باتوں کے اعدر تضاد ہے۔ میں تو اتی درخواست کرنا

فاروق: آپ دیکھیں نا۔ میں عرض کردں کہ اظمینان چاہتا ہوں۔

مولاتا:

جب تک غلام احمد قادیانی ..... اجب تک کا کویں کے اعدر بڑا ہے، اس کو آپ باہر نہیں تکالیں گے۔ ساری زعرگی پانی کو تکالتے رہیں، کواں بھی پاک نہیں ہوگا۔ مثلاً آپ نے کہا کہ مرزا قادیانی کو خدا نے نہیں پڑا گر میں عرض کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کو قدرت نے پڑا اور ایسا پڑا کہ شیطان کی بھی مرزا قادیانی کے ساتھ چینیں نکل گئیں۔ کیے؟ مرزا قادیانی بھیشہ نبوت کا دعوی کرتا اور پھر اتکار کردیتا۔ میں نی ہوں۔ نہیں اس نی ہوں۔ نہیں اس نی ہوں۔ نہیں اس کی شرائط بھے میں پائی جاتی ہیں۔ نہیں میں مدی نبوت کو لعنتی اور کافر سجھتا کی شرائط بھے میں پائی جاتی ہیں۔ نہیں میں مدی نبوت کو لعنتی اور کافر سجھتا ہوں۔ یہ بال! نال! اقرار وا تکارکا شیطانی کھیل مرزا قادیانی ساری زعرگی کھیل مرزا قادیانی ساری زعرگی کھیل کو اس نہاں بر قائم ہوں۔ موت تک اس سے انکار نہیں کروں گا۔ یہ آخری خط جو اخبار عام کو تکھا۔ جس دن اخبار عام میں یہ خط چھپا کہ ''میں وگوئی نبوت پر قائم ہوں اور بھی انکار نہ کروں گا۔' (خط مطبوعہ اخبار عام 26 وگئی نبوت پر قائم ہوں اور بھی انکار نہ کروں گا۔' (خط مطبوعہ اخبار عام 26 میں ایکاء کے اعر غلاقت سے اس بت نے کرتے ہوئے مرگیا۔ تو قدرت بیت الخلاء کے اعر غلاقت سے اس بت نے کرتے ہوئے مرگیا۔تو قدرت بیت الخلاء کے اعر غلاقت سے اس بت نے کرتے ہوئے مرگیا۔تو قدرت بیت الخلاء کے اعر غلاقت سے اس بت سے کرتے ہوئے مرگیا۔تو قدرت بیت الخلاء کے اعر غلاقت سے اس بت سے کرتے ہوئے مرگیا۔تو قدرت بیت الخلاء کے اعر غلاقت سے اس بت سے کرتے ہوئے مرگیا۔تو قدرت بیت الخلاء کے اعر غلاء کو الے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔

اس کا پھر ایک بی جواب ہے کہ میں ایسے ماحول میں رہوں۔آپ لوگوں کے ماحول میں رہوں۔آپ لوگوں کے ماحول میں۔ چوہیں گھنٹے جن کے پاس تعلیم حاصل کروں۔ وہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ محبت میں رہوں۔ تاکہ جہاں سے قادیا نیت کی ہوا بھی نہ لگے اور میں ایس کا مطالعہ کروں۔ ایک مبلغ بنوں۔ ایپ آپ کو دقف کروں۔

دلانا: ایک سیکند بعائی .... عفر جائیس .... عفر جائیس .... ایس مسلمان تب بوتا بول

کہ میرے کھانے کا انظام کریں۔ میری دہائش کا انظام کریں۔ میرے مکان
کا انظام کریں۔ میری ملازمت کا انظام کریں اور ہیں یہ کام کروں اس پہلی
آپ سوچ لیس کہ اسلام قبول کرنے کے لیے یہ شرائط عائد کی جاتی ہیں؟
مہربانی فرمائیں۔ جس رائے سے گئے ہیں، ای راستہ سے واپس آئیں۔
سمجھ! اب انہوں نے دروازے بند کردیے ہیں تو اس مقام کو جرائت کے
ساتھ پھلانگنا ہوگا اور اگر کی اور مقام کے اندر داخل ہونا ہے تو اس کے
دروازے سے اندر داخل ہونا ہوگا۔ میری درخواست بھی رہے ہیں؟ (مجابد شاہ
صاحب! آپ پر اب کچھ محاملہ الم نشرح ہورہا ہے؟) بہت سارا فرق
ہے۔ اس کو نکالنے کی کوشش کریں اور یہ میرے خیال ہیں آپ دوستوں کو خود
نکال لینا چاہئے۔ اگر ایک ایک کام کے لیے جمعے بی آ نا پڑے تو میرے لیے
مشکل ہوگا۔ فاروق بھائی! ہیں آپ سے استدعا کرتا ہوں۔ کوئی حیات سے
علیہ السلام کا مسئلہ آپ کے دل ودماغ ہیں نہیں۔ یہ وہاں جاکر بھاری گی

فاروق: میں مانتا ہوں۔

مولاتا:

جن ال الله! اور وہ جرافیم آپ یں بعینہ ای طرح پورے موجود ہیں۔ جب کوئی آ دی کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی جمونا۔ جب جاتے ہیں اور جرافیم کا حملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا۔ فلاں مرگیا۔ فلاں زعمہ ہے۔ آپ اس دلدل میں ہیں۔ آپ نے نہ قادیا نیت کو چھوڑا ہے۔ میرے عزیز! نہ آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ جس طرح قرآن کی آ ہے ہے (میں معانی چاہتا ہوں) قرآن کہتا ہے دی در اور ماغ کے اعر شیطانی کہن اس کر در بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے دل وہ ماغ کے اعر شیطانی در البقرہ: 275) پاگلوں کی طرح دنیا کے اعر ۔ کیا ہوگیا؟ کیا ہوگیا؟ کی وہ کیفیت ہوجاتی ہے اور اس بی پر ہو بی جایا کرتی ہے۔ میں اس موقع پر آپ کیفیت ہوجاتی ہے اور اس بی پر ہو بی جایا کرتی ہے۔ میں اس موقع پر آپ کیفیت ہوجاتی ہے اور اس بی تو وہ موقع ہے کہ میں سب سے زیادہ آپ سے نفرت نہیں کردہا۔ یہی تو وہ موقع ہے کہ میں سب سے زیادہ آپ سے عب کہ میں سب سے زیادہ آپ سے عب کہ میں سوچیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی آپ کی کھویڑی میں ابھی تک موجود ہے۔ اس کے وسادی بھی آپ کی آپ کی کویڑی میں ابھی تک موجود ہے۔ اس کے وسادی بھی آپ کی آپ کی کے وسادی بھی آپ اس عوان پر بھی سوچیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی آپ کی کھویڑی میں ابھی تک موجود ہے۔ اس کے وسادی بھی آپ کی آپ کی

کورٹی میں موجود ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ کہو غلام احمد قادیانی کافر۔
آپ نے کہد دیا کافر۔ لکھ کر دے دیا اور کہد بھی دیا کافر۔ میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ کائنات کے کسی حصہ میں چلے جا ہیں۔ کسی مسلمان کو جا کہ دیں کہ آ ہے نہی علیہ السلام کے متعلق (معاذاللہ) یہ بات کہو۔ وہ ذری تو ہوجائے گا مگر رحمت دوعالم ملک کے متعلق یہ لفظ نہیں کہ گا۔ آپ کا خود اتن بات کہد دینا مرزا غلام احمد قادیانی کو بچا سجھنے کے باوجود ایک مجلس میں کہد دینا کہ کافر ہے۔ بعد میں اٹھ کر کہنا نہیں وہ ایسا سچا ہوگا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نفر اور جمونا ہونے کے لیے آئی بات کافی ہے۔ اگر اس پر بجھنا موارد جمونا ہونے کے لیے آئی بات کافی ہے۔ اگر اس پر بجھنا کریں۔ جب شک سوال کے اپنی بات قادیانی کے تو میں عاضر ہوں۔ اب آپ کی تشخیص ہوگئ۔ بے شک سوال کریں۔ مجلس جانی جب میں۔ کریں۔ مجلس جانی کافر کریا گئی اور بتا کیں کہ آپ قادیانی کیوں ہوئے؟

مولانا: فاروق:

فاروق:

مولانا:

اصل میں سمندری کے قریب ایک گاؤں ہے۔ میں وہاں کا رہنے والا تھا۔ جامعہ رضویہ میں دین کی کتامیں پڑھیں۔ پھر مل میں ملازم ہوا۔ ایک قادیانی سے دوئی ہوگئی۔ ماں باپ مسلمان ہیں۔ خاندان مسلمان ہے۔ صرف میں قادیانی ہوا۔ پھر مرزامیوں میں شادی ہوئی۔ اعوان برادری سے میرا تعلق ہے۔ اب والتہ میں تبلغ کے لیے قادیانی جماعت نے مقرر کیا تھا۔

مولانا: کتابیں کہاں تک بردھیں۔

کی سال جامعه رضویه قیمل آباد میں بہت ساری کتابیں پڑھیں۔

مولانا: کہاں تک۔ کھ کتابوں کے نام۔

فاروق: خاموش!

جھے اس پر بھی شبہ ہورہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا طالب علم جومعمولی پڑھا ہوا ہو، اگر ہمارا طالب علم قدوری پڑھتا ہوتو اس کو ہدایہ تک کی اور ہدایہ تک کی شروحات کے نام یاد ہوتے ہیں۔ ہی نے پوچھا کون کی کتابیں۔ کتابوں کے نام ایک بھی آپ نہیں بتا سکے۔ یہ کل نظر ہے کہ آپ نے جامعہ رضویہ بی دنی کتابیں پڑھیں۔ آپ اوروں کو غلطی میں ڈالیس لیکن مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں۔ آپ نے کی دنی ادارہ سے نہیں پڑھا۔ قادیا ٹیوں سے کچھ پڑھا ہوتو مجھے انکار نہیں۔ آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی کی بھی تغیر کو

سجھنے کے لیے جو ہاری امہات التفاسیر ہیں، ان میں سے کس ایک تغیر کا انتخاب کرلیں۔ اس کو ویکنا شروع کردیں۔ اگر اینے طور برسٹڈی کرنی ہے تو آپ كاتشرىف لانا مارے ليے خوشى كا باعث ضرور ب كرآپ مارے بعائى ہیں۔ جب آ جا کیں مے آپ کی مدد کرنا بھی مارے فرائض میں شامل ہے۔ لكن آب اسلام بركوئى احسان نبيل كردب كد ببلے الل اسلام ميرا يول انظام كري تو چريش يول موجاول كار ايك مفادكي خاطر وبال كئ تصر وه مفاد وہاں پورانبین ہوا، انہوں نے تھڈا مارا اور ادھر آ گئے۔ یہ اسلام لانانہیں پھر ية تماشا ب- من الفتكولى كى كرر ما مول محصد احساس ب- اس موقع ير محص آب کے دل کونیس اور نا جائے۔لین جب تک لوے کو گرم کرے اس پر متعورًا نه مارا جائے اس سے کوئی اوزار نہیں بنا کرتا۔ جب تک میں یہ گفتگو نہ كرول آپ تب تك كى نتجه برنبيل بيني يائي ياكيل كيد آپ كا يدكهناكه يهلي میرے لیے یدانظام کرو۔ پہلے میرے لیے چدمر لے کا مکان بناؤ۔ پہلے جھے پلاث لے كردو\_ كر ميرى ملازمت كا انظام كرو\_ كيوں بھائى إكيا اسلام في محكد لے ركھا ہے آپ كا؟ ميرے ليے يہ چندہ كرو۔ ميرے ليے يہ انظام كرو\_نوكر ب اسلام آپ كا؟ يا ميرا؟ مجهة واسلام كى ضرورت ب\_اسلام كو میری کیا ضرورت؟ کیا آپ اور میں مسلمان نہیں ہوں کے تو اسلام جمونا موجائے گا؟ اگر اسلام کو ان بنیادوں پر کام کرنا ہوتا تو یہ رفائی ادارہ ہوسکتا ے، اسلام نیس \_ پھر یہ قادیانیت ہو یک ہے جو چندہ کے نام پر نکاح کے نام ی ِ فلاں چیز کے نام پر فلاں چیز کے نام پر قادیا نیت کو پھیلاتی ہے۔ یہ کمیٹٹر سمینی اور فرم ہوسکتی ہے اسلام نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے اس رائے آؤگے تو میرے ہو۔ اگرراستے سے ذرا محکوکے تو جاؤ جہم میں۔ بای وادی یهیمون! جہاں ماہو پرتے رہو۔ کوئی پرواہ نہیں تہاری اور جتنے آسانی خدا بهب بین وه معاف کرنا لا مح کی بنیاد پر چندوں کی بنیاد پر اور بوں کرنا میں كرنا- أيك به مسلمان مونے كے نافط كرآب ميرے بعائى ياس- دوب رہے ہیں۔ آپ کو اٹھاکر کھڑا کرنا اور ڈوجے سے نکالنا میرا ایک مسلمان ہونے کے ناطے فرض بنرآ ہے۔لیکن آپ میشرطنہیں لگاسکتے اور نہ ہی اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو مکان اور رہائش مہیا کرے۔ اگر اسلام کی

ذمہ داری ہوتی تو جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ سب سے پہلے سارے ملک کے ا عد ہتعوزی چینی لے کر سارے ملک میں پہلے مکان بناتے پھر لوگوں کو دعوت دیتے۔حضور عظی بھی کہی کام کرتے کہ پہلے مکان بناتے پر حفرت ابوبر کو کتے کہ یہ مکان موجود ہے۔ اور شادی کا انتظام کرتے۔ آپ مہریانی کریں۔ مختد ے دل ورماغ کے ساتھ ان چیروں کو سوچیں۔ آپ کا چکر مفادات کی بنیاد پر ہے۔کوئی مسائل وسائل نہیں ہیں۔ مغادات کی بنیاد پر آپ نے اسلام کوچھوڑا تھا۔ اب آپ اگر ای برقیاس کرے مفادات کی بنیاد پر اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں تو آپ اینے ساتھ بھی زیادتی کررہے ہیں اور ہارے ساتھ بھی زیادتی کردہے ہیں۔ ڈیکے کی چوٹ پر کمد و یکیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جموٹا ہے۔ اینے رب سے استغفار سیجئے۔ معافی مانگیں۔ میں آپ کو اور آب مجھے۔ انسان انسان کو کروڑ وفعہ دھوکا دے سکتا ہے۔ لیکن انسان مجھی ای رب کو دھوکہ نہیں وے سکتا۔ آپ اپنے رب کے ساتھ معاملہ کو درست كرير وعاكرين كريا الله! ايك مخص في منتج مون كا دعوى كيا مجدد مون کا دعویٰ کیا اور مجدد وہ کہ 13 صدیوں کے مجدد کھے کہتے ہیں یہ بچھ کہتا ہے۔ 13 مدیوں کے مجدد کھ لکھتے ہیں۔ یہ کھ لکھتا ہے۔ وہ سیج تھے حیات می علیدالسلام کے مسلم پر تو بیجموٹا ہے۔ بیسیا ہے تو نعوذ باللہ اسیرہ صدیوں کے محدوین جموٹے ہیں۔ میں مرزا غلام اجمرقادیائی کو ڈیکے کی چوٹ پر کافر کہتا ہوں۔ یہاں پر کھڑے ہوکر نعرہ لگائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے مانے والے جموثے ہیں کذاب ہیں بے ایمان ہیں۔ ان کو چھوڑیں۔ پھر مسلمانوں کے علاء کے پاس آئیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو میں نے چوڑدیا ہے۔ اب میں نے سٹری کرنی ہے۔ مجھے بتایا جائے کدمیرا راستہ کیا ے؟ اگر آپ اپی شرائط پر آئیں کے کہ مجھے اپنے ماحول میں رکھیں۔ مجھے ا بے ساتھ رکھیں۔ پھر مجھے فلال جگہ پر بھائیں۔ آگر اس طرح کریں کے تو برادر عزيز ا آپ كى بيد دنيادى دىمائدى برهتى جائيس گى ـ كوئى آ دى بورى نبيس كريك كاراب فرماكي -اب حيات مسيح عليه السلام كاستلدتو فكل كيا درميان ے جس کے لیے ہم بیٹے تھے۔ یہ تو چکر بی اور نکل آیا۔ چلیں! میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تی!

مسلمان کی تعریف کیا ہے۔مسلمان کون ہوتا ہے؟۔

مولانا: تصدیق الرسول بماجاء به! محمور بی سالته جو کچھ لائے اس سب کو مانے
کا نام مسلمان ہے۔ ان ہیں کی ایک چیز کا انکار کفر ہے۔ مثلاً ہیں یہ کہتا
ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے۔ مسلمان ہونے کے لیے
ضروری ہے کہ قرآن کو بچا سمجھے۔ کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ پورے
قرآن کا انکار کرے۔ اگر ایک آیت کا انکار کرے گا تو کافر ہوجائے گا۔ وہ
قرآن کو مانے والا نہیں کہلا سکے گا۔ قرآن کو مانے والا وہ ہے جو پورے
قرآن کو مانے رایک آیت کے انکار ہے بھی کفر لازم آتا ہے۔ پورے دین
کو سچا سمجھ کر قبول کرنا اس کا نام اسلام ہے۔ کی ایک دین مسلم کا جے
ضروریات دین کہتے ہیں، کی ایک کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب فرما کیں۔

ن: قادیانی جو ہیں سارا کچھ کی سجھتے ہیں۔قرآن مجید اور سارا کچھ۔ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ کیوں کافر؟

آپ نے سوفصد می کہا۔ ہم قادیا نیوں کو قرآن پر ایمان لانے کی وجہ ہے کافر نہیں کہتے کہ تم قرآن کو کیوں مانتے ہو۔ ہم قادیا نیوں کو یہ نہیں کہتے کہ تم ناز پڑھتے ہواس لیے پڑھتے ہواس لیے کافر۔ ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ تم کلمہ پڑھتے ہواس لیے کافر۔ ہم ان کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ تم مرزا غلام احمہ قادیانی کو سی کھتے ہواس لیے کافر۔ قرآن پڑھنے کی بنیاد پر تو ہم نے کی کو کافر نہیں کہا۔ قادیانی ہمیں کہتے ہیں کافر۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ تم قرآن کو مانتے ہواس لیے کافر۔ ہم کہتے ہیں کہ رہے۔ ہم کافر۔ ترآن کے ماننے کی وجہ ہے ہم کی کو کافر نہیں کہدرہے۔ میرے خیال میں یہ قرآن کے ماننے کی وجہ ہے ہم کی کو کافر نہیں کہدرہے۔ میرے خیال میں یہ ایسا جواب ہے یہاں پر آپ کا کلتہ مل ہوجانا چاہئے اور کوئی ہو نہ ہو۔ یہاں اس کو مل ہوجانا چاہئے۔ یہ آپ کو کس نے کہد دیا کہ قادیائی فلاں چیز کو ماننے ہیں۔ لہذا فابت ہوا کہ مسلمان ہیں۔ ان بنیادوں پر تو ہم کافر کہہ ہی نہیں رہے۔ بلکہ مرزا قادیائی کو ماننے کی وجہ سے قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں۔

وقار: فاروق بھائی اپنے لیے رستہ نکال رہے ہیں۔ فاروق: نہیں!نہیں!

مولانا:

 بھی مانتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ گزارا کرلیا جائے۔ یہ تو پھر بہت مشکل بات ہوجائے گی۔بات سجھ رہے ہیں؟

فاروق: مال!

مولانا:

مولانا: میں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں داڑھی ہے مسلمان ہوں یہ چار میرے
دوست ہیں میرے ایمان و اسلام کے گواہ ہیں تادیانی جھے بھی کافر کہتے
ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کونمیں مانتے۔ ہم
قادیانیوں کوقرآن پڑھنے کی وجہ سے کافرنہیں کہہ رہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ
تم مرزا قادیانی کو مانتے ہو۔لہذاتم کافر۔

فاروق: قادیانیوں کو اگر مسلمان بنانا ہوتو آپ کیا کہلائیں گے؟

مولانا: خدا کے بندے قادیانیوں کی کیوں شرط لگاتے ہو۔

فاروق: مسئلہ ہی قادیانیوں کا ہے۔

ارے میاں! سیدھے راہتے سے آ دُ۔ الله آپ کو ہدایت دے۔ عیسائی کو مسلمان کرنا ہو۔ یہودی کومسلمان کرنا ہو۔ ہندو کومسلمان کرنا ہویا قادیانی کو۔ توبہ کراتے ہیں۔ توبہ کس چیز کا نام ہے۔ گناہ کو چھوڑ نا۔ گناہ کو چھوڑ نا اور آئدہ نہ کرنے کا نام توبہ ہے۔ یا اللہ میں چوری سے توبہ کرتا ہوں اور ارادہ یہ ہو کہ جاتے ہوئے جس کی اچھی جوتی لے گی، لے جاؤں گا۔ یہ توبہیں پھر خاق ہے۔ میری بات مجھ رہے ہیں؟ بعینہ ای طرح اگر کوئی عیمائی ہے تو جن كفريات يروه ہے ان كفريات كوترك كرے۔ اسلام قبول كرے۔ جو كچھ پہلے تھا وہ غلا۔ آئندہ یہ نہیں ہوگا۔ اس کا نام ہے اسلام۔ اب اگر ایک عیمائی تو به کرے گا تو جہاں وہ وحدانیت کا اقرار کرے گا وہاں تثلیث کا انکار كرے گا۔ جہاں وہ رب كريم كے محمر لي علاق كے رسول برحق ہونے كا اقرار كرے كا وہال سيدنا مسيح عليه السلام كالله بونے كا اسے انكار كرنا موكا۔ اب می علیہ السلام کو بھی صرف اللہ کا رسول مانے گا۔ اگر ایک عیسائی کے کہ میں مسلمان ہوں۔ نمازیں پڑھتا ہوں۔ روزے رکھتا ہوں۔ لیکن مسح اللہ تھے۔ استغفرالله! مثلث مي تحى ملى - كفاره سيا تعا- يه آدى پير فداق كرد با ب اسلام قبول نہیں کررہا۔ آپ ایک ہندو کومسلمان کرنا جا ہیں گے تو اس کے لیے سب ے پہلی شرط یہ ہوگی کہ وہ کے کہ خدا ایک ہے۔ یہ جتنے میں نے بُت

بنار کھے ہیں بیرسارے جھوٹے۔ جب تک وہ جتنی زیادہ شدت کے ساتھ اپنی ان مائی ہوئی چیزوں پر کلہاڑا نہیں چلائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا کلہاڑا چلاکے ان اپنے معبودان باطلہ کے گلاے گلاے گلاے کو جیوڑ کر اسلام میں تک وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ایک آ دی اب اگر قادیا نیت کو چھوڑ کر اسلام میں آ نا چاہتا ہے تو قادیا نیت اور اسلام میں واضح نزاع مرزا غلام احمد قادیائی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیائی کو دنیا کی غلیظ ترین شے بھے کر اسلام کی طرف آئے گا تو اس کے دل ودماغ میں دنیا کی محبوب ترین شخصیت محمور بی ساتھ کی محبوب ترین شخصیت محمور بی ساتھ کی محبت بیدا ہوجائے گی۔ بھائی! بیہ ہے کہ کویں سے پہلے پائی کی گندگی نکالو میں سے بیدا ہوجائے گی۔ بھائی! بیہ ہے کہ کویں سے پہلے پائی کی گندگی نکالو جس سے بیہ کواں پلید ہوا۔ خدا کے بندے میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ وہ پڑا جب بہلے اسے نکالو۔ پھر پاک ہی پاک۔ اس کا نام اسلام رکھ لیں۔ اس کا نام اسلام رکھ لیں۔ اس کا نام اسلام رکھ لیں۔ اس کا نام اسلام رکھ لیں۔

فاروق: کیا وحی جاری ہے یا بند؟

مولانا: 13 سوسال سے جاری تھی یا بند تھی؟

فاروق: جاری۔

مولانا:

مولانا: کسکس پر؟

فاروق: قرآن عکیم سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وی جاری ہے۔

بھائی میاں! میں قرآن مجید کو سیھنے کے لیے تو اصول طے کررہا ہوں۔ آپ

ے درخواست کررہا ہوں کہ جس آیت سے آپ یہ سیھتے ہیں کہ جاری ہے۔

اس کے لیے کی غلام احمد قادیائی سے پہلے مجدد کی کتاب پڑھ لیں۔ وہ کہہ
دے جاری ہے تو جاری ہے نہیں تو نہیں۔ میں تو یہ پوچھ ہی نہیں رہا کہ قرآن بہید کی کون کی آیت سے وقی جاری ہے۔

میں تو یہ سوال ہی نہیں کررہا۔ بلکہ ان کے نام بتادیں۔ کون کون کی وی تقی میں تو یہ سوال ہی جاری ہے میں کر وہی ہوئی۔ نام بتادیں۔ کون کون کی وی تقی وہ کس کس پر وہی ہوئی۔ نام بتادیں۔ اگر وہی تیرہ سوسال سے جاری ہے تو کس کس پر وہی ہوئی۔ نام بتادیرہ سوسال میں بندھی اور ایک تو کس کس پر وہی ہوئی۔ نام بتادیرہ بورگ کونیں ہوگا۔ یہ آدی پر جھوٹا ہے۔ مکار اور عیار ہے۔ یہ مرف اپنی دکان چکانے کے لیے ایک ایک بات ہے۔ مکار اور عیار ہے۔ یہ مرف اپنی دکان چکانے کے لیے ایک ایک بات کہ رہا ہے۔ تیرہ سوسال سے امت اس کو بھی جاری نہیں مائی۔ اگر نبوت

جاری تو پھر تیرہ سو سال میں کون بنا؟ کوئی نہیں صرف مرزا غلام احمد قادیائی اس کے بعد کوئی نہیں اب کہتے ہیں کہ خلیفے ہیں، بی نہیں تیرہ سو سال میں مرزا قادیائی کی خاطر نبوت کو جاری رکھنا تھا؟ حضور ﷺ کی ختم نبوت کا بھی انکار کیا، تیرہ سو سالہ امت کے تعامل کو بھی چھوڑا۔ امت کے فہم قرآن کو اور امت کے نظریہ کو بھی رد کیا۔ ایک آ دمی کی خاطر؟ اور جب وہ گزرگیا تو کہتے ہیں، اب پھر بند نہیں تو اس کے بعد جتنے نبی ہوئ! چلو میاں! میں تیرہ سو سال کا نہیں پوچھتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیائی کو گئے ہیں۔ آپ بتا کیں سو سال کے بعد کتنی وہی آئی؟ یا کتنے نبی بنے؟ نبوت جاری ہے یا وہی جاری ہے۔ فرما کیس کتنے نبی بنے ہیں؟ اے کاش! آپ شنڈے دل ود ماغ سے اس پر غور فرما کیں۔ میں کہتا ہیں؟ اے کاش! آپ شنڈے دل ود ماغ سے اس پر غور فرما کیں۔ میں کہتا ہوں قوت عدافعت پیدا کرو۔ آپ کے ان سوالوں کا جواب آپ کا ضمیر دیتا چلا جائے گا۔

وی جو ہے وہ غیر نی کو بھی ہو علی ہے یا نہیں ہو علی یا نبی ہونا ضروری ہے۔ آب بتا کیں۔

فاروق: مولانا:

. آپ سے سوال ہے۔

فاروق:

مولاتا:

مولانا:

بھائی میاں! بتادیں جوآپ کے دل و دماغ کے اندر ہے۔

فاروق: قرآن عليم مين كيا ہے؟

وی شری ۔ وی شری جس کا انکار کفر ہو۔ وہ سوائے نی کے کی کونہیں ہو سی ۔

آنخضرت ﷺ کے بعد نہ تیرہ سو سال میں کی کو ہوئی نہ قیامت تک ہوگ جس کے انکار کی وجہ سے کفر لازم آئے۔ باتی خواب ہے، الہام ہے، ان کا مانا ہمارے لیے ویے بھی ضروری نہیں۔ جھے الہام ہو کہ مولوی صاحب! آپ کے پاس روٹی رکی ہوئی ہے اس کے اعدر زہر ملا ہوا ہے۔ آپ اس کو نہ کھا کیں۔ اس کے باوجود میں کھالوں اور واقعتا زہر ملا تھا۔ میں مرجاوں تو جھے خودکئی کا مرتکب نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ مجھے الہام ہوا ہے۔ میرا الہام صحیح بھی ہوسکتا ہے اور غلط بھی ہوسکتا ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے۔ میرا خواب سیا بھی ہوسکتا ہے۔ جی بوسکتا ہے۔ جناب محترم فاروق میرا خواب سیا بھی ہوسکتا ہے۔ جناب محترم فاروق صاحب! وین اسلام، اس کے یا امت کے خوابوں پر نہیں علا کرتے۔ اگر صاحب! وین اسلام، اس کے یا امت کے خوابوں پر نہیں علا کرتے۔ اگر

خوابوں کی بنیاد پر دین اسلام چلا کرے تو پھر اسلام نہ ہوا، غداق ہوا۔ ان کی حیثیت مبشرات کی ضرور ہو علی ہے۔ آپ اور میں مجھی خواب و مکھتے ہیں تو مج کونہانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ پھر بھی خواب دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کا طواف کررہے ہیں۔ وہ بھی خواب تھا اور بیابھی خواب ہے۔ بیہ انسانی دل ودماغ ہیں۔ اچھے خواب بھی آ سکتے ہیں اور برے بھی۔خواہیں بھی بنیاد نہیں ہوا کرتیں اور کی بوے سے بوے آ دمی ماسوائے اللہ رب العزت کے نی کے کسی اور کا خواب قطعا شرع جت یا دلیل نہیں۔ ہاں! نبی کا خواب جحت ہوتا ہے اور ای لیے رؤیا الانبیاء وحی! بخاری شریف کے اعر ہے۔ صرف نبی کا خوائب شریعت کے اندر ججت ہوا کرتا ہے۔ باقی بڑے ہے برے آ دمی کا، میرے استاد کا، کسی مجدد کا خواب وہ بیان کرے اور میں کہوں نہیں مانتا میں اس کو۔ اسلام مجھے رہنیں کے گا کہتم اس کے خواب کو نہ مانے کی وجہ سے کافر ہو گئے ہو مرف نبوت کی ذات کو مانے یا نہ مانے کی بنیاد بر کفراور اسلام سے فیلے ہوتے ہیں۔ باتی دنیا کے کسی آ دمی کی بدا تھارٹی نہیں کہ اس کو مانے یا نہ مانے کی وجہ سے کفر لازم آئے۔حضرت مولانا خان محمد صاحب ہمارے بزرگ ہیں۔ ہمارے امیر ہیں۔ ساری دنیا کے ولیوں میں میری نظر کے مطابق وہ سب سے اچھے ہیں۔کل میں کہہ دوں کہ جی میں حضرت مولانا خان محمصاحب کونہیں مانتا۔ ان کو نہ ماننے کی وجہ سے مجھ پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ میں کہتا ہوں کہ میں مجدد الف ٹانی " کونہیں مانتا۔ ان کونہ مانے کی وجہ سے میرے اور کفرلازم نہیں آئے گا۔ ارے میال میری بات سمجھ رہے ہو؟ بھائی! اسلام میں صرف نبوت کی ذات ہوا کرتی ہے جس ك اقرار يا انكار سے اسلام وكفر كے احكام مرتب ہوتے ہيں اور جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کے کہ جو مجھ نہ مانے وہ کافر۔ جا بے حضور عللہ کو بزار دفعہ مانے، مرزا قادیانی کو نہ مانے وہ کافر۔ اس کا پھر معنی یہ ہوا کہ س حضور علی مند پر بیٹھ گیا ہے۔ جو اعزاز حضور علیہ کا تھا، وہ اس نے لے ليا-اس لي توشي كبتا مول كه يبلع اس كو نكالو- كازى تب يل كى-وہ کہتا ہے کہ میں آنخضرت علیہ کے مقابلہ برنہیں ہوں۔ میں امتی ہوں۔

فاروق:

ان کی غلامی کی وجہ سے نبوت ملی ہے۔

مولانا: یه کیا فرمارہے ہیں آپ؟

فاروق: ان کا غلام ہوں۔ خادم ہوں۔حضور کا خادم۔ وہ کہتا ہے۔

مولانا: لیکن وہ کہتا ہے کہ جھے اعزاز وہ دو جو مخدوم اور آقا کو ملتا ہے۔ ہم نے کہا کہ اس آقا کے انکار سے کفر لازم آئے گا۔ اس نے کہا کہ: ''میرے انکار سے بھی کفرلازم آئے گا۔ اس نے کہا کہ: ''میرے انکار سے بھی کفرلازم آئے گا۔ ' ( تذکرہ ص 607 طبع سوم ) قرآن مجید نے کہا کہ وما ارسلناك الا رحمة للعالمین! وہ کہتا ہے کہ میں ہوں غلام لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ تو بھی ومار اسلناك الا رحمة للعالمین! ہے۔ ( تذکرہ ص الا) اس کی وتی پڑھی ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ وما رمیت اذرمیت ادرمیت ادرمیت! غلام کہتا ہے کہ ومارمیت ادرمیت ( تذکرہ ص ص 13) اس کی وتی پڑھی ہے کہ بھی کہا گیآ ہے کہ ومارمیت ادرمیت ( تذکرہ سے کہ کاملی طور پر مجھے بھی مجمد کہا گیا ہے؟ (ایک غلطی کا ازالہ ص 5، خزائن ج کے کہا کی اضام کہتا ہے کہ طام کہتا ہے کہ طام کہتا کے استعال کرے مرزا قادیانی اور کے کہ میں غلام ہوں۔ جناب! یہ پھر دھوک بازی ہوسکا ہے۔ خلای والی بات غلط ہے۔ سمجھ؟

فاروق: عیسی علیه السلام جب آئیں کے تو وہ نبی الله موں کے یا غیرنی الله!

مولانا: مرزا غلام احد قادياني كا قصه حل مواكه نبين؟

فاروق: جي بان! بس موكيا\_

مولانا: بال .....! بس موكميا! بينيس - شاه صاحب فرما كين .....!

فاروق: حديث مين .....

مولانا: بهائي! مرزا غلام احمد قادياني كا مسلم ال اوا؟

فاروق: بيا

مولانا: ٹھیک ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کومحمد رسول اللہ بھی کہے اور یہ بھی کے کور یہ بھی کے کہ میرے مانے یا نہ مانے کی وجہ سے تفرواسلام کے فیصلے ہوں گے۔ یہ بھی لکھے کہ: ''جو مجھے نہیں مانتا وہ جہنی۔''(تذکرہ ص 163) فلال مجھ کوئیں مانتا۔ تیرا کلمہ باطل تیرا اسلام باطل جج باطل مرزا غلام احمد قادیانی کو پہلے مان۔ تو یہ افتیار تو حضور سرور کائات کے استعال کردہا ہے۔ دھوکہ میں مان تو یہ افتیار تو حضور سرور کائات کے استعال کردہا ہے۔ دھوکہ میں رکھا گیا ہے آپ کو۔ میرے عزیز! بیں کواکب کچھ نظر آتے بیں کچھ۔ دعویٰ دکھا گیا ہے آپ کو۔ میرے عزیز! بیں کواکب کچھ نظر آتے بیں کچھ۔ دعوئی

## Note:This page is missing

والے بھی و کھ کر رشک کریں گے اور زمین والے بھی و کھ کر اس پر رشک كريس ك\_اب رباعيني عليه السلام كاتشريف لاناتو ميرے خيال ميں بيد مئله مجھ سے نہ پوچھیں۔مرزا غلام احمد قادیانی سے جو پہلے کے لوگ ہیں، ان سے يوجهة بين اور وه بين مثلًا علامه محمود آلوي وه كيتم بين كه عليه السلام كا تشریف لا نا حضورعلیہ السلام کی ختم نبوت کے منافی نہیں۔ اس لیے کہ کسی ایک محض کو جب الله نی بنادین پر ابدالاباد تک وه الله کا نی موگاراس اعزاز ے اے محروم نہیں کیا جائے گا کہ کل نبی تھا آج نبی نہ ہو۔ بی تحصیل داروں کے یا ڈی می کے عہدے تو ہوسکتے ہیں، نبوت کا پیدعبدہ نہیں۔ جو نی ہے وہ ابدالاباد کے لیے نی۔ اب عیلی علیہ السلام جوتشریف لائیں کے تو وہ نی ہوں گے یا نہیں۔ اگر نی ہوں گے تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد ایک نی آگیا۔ بیسوال آج کانہیں چودہ سوسال کا ہے۔ امت سے پوچیس كرانبول في ال كاكيا كها؟ تو علامه آلوي جس كاليس تذكره كروبا بول بالكل ابتدائي صديوں كے يہ آدمي ہيں۔ آج سے سيكلووں سال يہلے كے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے آباؤ اجداد بھی اس وقت تک پیدائمیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس مسلم کو اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ امن عیسی ممن نبی قبله عیلی علیہ السلام تشریف لائمیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے وہ نبی ہیں جوحضور علیہ السلام سے پہلے نی بنائے جاچکے تھے۔ آپ سات کے بعد کی کو نی نہیں بنایا جائے گا۔ مثلاً کل قیامت کے دن ایک لاکھ چوبیں ہزار انبیاء موجود ہیں۔ سب کی موجودگی میں خاتم النبین پھر بھی حضور علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیلی عليه السلام نبيس - ايك لا كه چوبيس بزار ني موجود بين پر بھي محير يي الله كي ختم نوت پر کوئی حرف نہیں۔ آپ عللے کی ختم نبوت پہ حرف تو تب آئے گا كرآپ على كا بعدكى كونى بنايا جائے۔ مرزا غلام احمد قاديانى كہنا ہےك میں اپنے ماں باپ کے ہاں خاتم الاولاد ہوں۔ (تریاق القلوب ص 157، خرائن ج 15 ص 479) حالائكه اس كا جمائي غلام قادر اس وقت زنده تعاـ غلام قادر کے زندہ ہونے کے باوجود مرزا غلام احمد قادیانی کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں آیا۔ ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری یا ان کے موجود ہونے پر محرع لی عظیم کی خاتمیت یہ فرق نہیں۔ خاتمیت یہ فرق یہ ہے کہ ایران یا قادیان کا یہ کے کہ حضور علی کے بعد میں نبی ہوں۔ یہ رحمت دوعالم علی کی ختم نبوت کا مکر ہے۔

فاروق: خاتم جو ہے اس کے معنی کیا ہیں۔ ختم کرنے والا۔

مولانا: مجھ سے کیوں او چھتے ہو، وہ تو اصول طے ہوگیا۔

فاروق: قرآن كمَّا م كم ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله

وخاتم النبيين!

مولانا:

ریکس آپ کے زہن میں کوئی چرمتعین ہیں ہے۔ جو چزیں آتی ہیں آپ اس پر بول پڑتے ہیں۔ میں نے آپ کے بہت سارے اشکالات کا جواب دیا۔ اس کا جواب دیتا ہوں۔لیکن جو چیزیں جس پرسٹڈی کرنی ہو، آپ کھلے دل کے ساتھ کہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو کھلے دل کے ساتھ جھوٹا سمجھتا ہوں۔ ہم آپ کو رستہ بتاتے ہیں۔ بھٹائی! یوں چل رای مزل مقصود ر بہنج جائیں گے۔ ای میں سے ایک سٹڈی کا راستہ بھی بنادیا۔ چلو آپ نے لفظ خاتم کہہ دیا ہے۔ میں اس پر درخواست کردیتا ہوں۔سب سے پہلے قرآن سے پوچیس کے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔قرآن اگر نہیں بتائے گا تو مدیث کے دروازے ہر جائیں گے۔ پھر صحابہ کے دروازے پر اور پھر امت کے دوازے بر۔ بیقر آن مجید کے ترجمہ کے راستے ہیں۔ختم کا لفظ قرآن مجید میں سات مقام پر استعال ہوا ہے۔ بیختم کا لفظ ختامه مسك! يرخم كا لفظ ختم الله على افواههم! يرخم كا لفظ ختم الله على قلوبهم! يختم كالفظ رحيق مختوم! وغيره! ان سب مين قدرمشترك ترجمہ یہ ہے کہ کسی چیز کو ایسے طور پر بند کرنا کہ نئی چیز اس میں ڈالی نہ جاسکے اور جو کھ اس کے اندر ہے اسے باہر نہ نکالا جاسکے۔اس موقعہ برعر بی میں ختم کا لفظ آتا ہے۔ اصل اس کا معنی ہے ہے۔ ہاں! انگشتری کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔مہر کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔ زیب وزینت کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔لیکن سب سے اس کا قدر مشترک قواعد کی رو ہے جن مقامات برختم کا لفظ قرآن مجید میں آیا، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کوایسے طور پر بند کرنا۔ مثلا اب مم رگائیں کے تب بھی بند ہوگا۔ سیل کریں کے تب بھی بند ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آپ نے کسی کو اپنی انگشتری دی۔ وہ بھی کسی

زمانے میں مُبر کا کام دیت تھی۔ اس لیے یہ ان معنوں میں بھی استعال ہورہا ب- کی چیز کو ایسے طور پر بند کرنا کہنٹی چیز ڈالی نہ جاسکے اور جو پچھ ہے باہر نه نكالا جائيك عربى زبان مين اس يرخم كالفظ بولت بين - قرآن مجيد كهتا ے کن "ختم الله على قلوبهم! الله في ان كے داول يرمم كردى يا بندش كردى- "ميں اب لغوى معنى لے رہا ہوں - قرآن مجيدكى رُوسے كررہا ہوں -الله نے ان کے دلوں پر مُمركردى۔ فلال! فلال! يمتعين افراد تھے۔ ان ك دلوں سے کفرنکل نہیں سکتا۔ وہاں ختم کا لفظ استعال ہوا ہے۔ خاتم انبیین کا اگر اس اعتبار سے ترجمہ دیکھاجائے تو پھر یہ ہوگا کہ رحمت دوعالم عظام ک تشریف آوری پرحق تعالی نے سلسلہ نبوت کی ایسے طور پر بندش کردی کہ حضور علی کے آنے کے بعد کی نے مخص کو سلسلہ نبوت میں واخل نہیں کیا جاسكاً اور آپ عظ سے پہلے جتنے اس سلسلہ میں واخل سے کی کو خارج نہیں کیا جاسکا۔ جائے کا کات کی تمام لغت کی کتابیں اٹھاکر اس معنی کے خلاف نکالیں۔ نہیں نکال سکیں گے۔ میں نے آپ کو چیک دیا ہے۔ وہ بلینک چیک ہے۔ ساری کا نتات کی کتابیں اٹھا کر لغت کو کھٹگال ماریں جس وقت یہاں پر آئیں کے کوئی آپ کو اشکال باتی نہیں رہے گا۔ جہاں کہیں خاتم کا لفظ جمع کی طرف مضاف ہوگا وہاں اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہوہی نہیں سكناً جائي اس اصول كو بهمى نه بجو ليه اس طرح توفى كے لفظ كو لے ليتے ہیں کہ تونی کہتے کس کو ہیں۔ اس توفی کے لفظ کو سیجھنے کے لیے علامہ رازی کے وروازے پر جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ فرما کیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ التوفی جنس تحته انواع! یہ اب آپ کی بغیر ویمائد کے میں اس مئلہ پرشروع کردہا ہوں۔ تاکہ آپ کو یقین ہوکہ میں اس مئلہ سے بھاگ نہیں رہا۔ کروڑ دفعہ میں اس پر گفتگو کرنے کو تیار ہوں۔لین آپ كا يدعلان نہيں - علامد فخرالدين رازي يد كت بين كد التوفى جنس تحته انواع! يوتوفي ايك جس براس ك تحت كى انواع بين يند ك معنى مين بھی تونی استعال ہوا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی کہتا ہے کہ امات یعنی موت نیند کے معنوں میں بھی استعال ہوا ہے۔ (ازالہ اوہام ص 943،خزائن ج 3 ص 621) تونی موت کے معنوں میں بھی استعال ہواہے۔ تونی استیفاء

كمعنول مي اخذ الشئى وافع إكى چيزكو بورا بورالينا كمعنول مين بهي استعال ہوا ہے۔ وہ آ دمی دنیا کاسب سے برا دجال اور مکار ہے کہ جوقرآن ی دس آیوں کو اکٹھا کر کے کہ یہاں چونکہ توفی کامعیٰ موت ہے لہذا اس آیت میں بھی معنی موت ہے۔ وہ دنیا کا دجال تو ہوسکتاہہے قرآن مجید کو سمجھانے والانہیں۔ قرآن مجید کو سمجھانے والا وہ ہوگا جوہر آیت کو سمجھنے ہے پہلے موضوع کو محل کو اور مقام کو دیکھے کہ یہ اللہ تعالی نے کس موضوع کس ماحول میں اپنے نبی کو میہ بات کہ کے، کس بات کی نشاندی کی تھی۔ ترجمہ پھر سمجھ میں آئے گا۔ مثلاً یہ میرے استاد ہیں۔ بارتم بڑے استاد ہو۔ لفظ ایک بدلین اس کے ترجے دو ہو گئے۔ میری بات مجھ رہے ہیں؟ میرے عزیز! اب استاد کامعنی ہمیشہ فراڈ کرتے طلے جانا ہے یا استاد کامعنی ہمیشہ یہ کریں جس نے اس کو پڑھایا، یہ کرتے علے جانا ہے۔ استاد کا لفظ مجی برے کے لیے استعال ہور ہا ہے۔ بھی شخ کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔ جس کے یاس بردهاجائے اس کے معنوں میں بھی استعال ہوا۔ بھی بھی اس کو کسی اور معنی میں بھی لے لیتے ہیں۔جس موقع پر تونی کا لفظ حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے آیا اس کو دیکھیں۔ اس ماحول کو دیکھیں کہ یہودی پکڑنا جاتے ہیں اور میرا رب بچانا چاہتا ہے۔ اس موقع پر الله تعالی فراتے ہیں یاعیسی انی متوفیك! يه آپ كا کچونيس كركيس ك- آپ ميرے قبضے ميں ہيں- كال، كمل بالكل آپ ميرے قبضے كے اعد ہيں۔ اگر اس كا معنى بيك انى متوفيك! اور وه يبودي بهي آپ كو مارنا چا ج يس اور الله تعالى حضرت عيلى علیہ السلام کو کہیں کہ میں بھی آپ کو مارنا جا ہتا ہوں تو پھر رب کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نمائندگی نہیں فرمارہے چھر تو یہودیت کی ترجمانی ہورہی ب؟ معاذالله! يهودي بهي حضرت عيني عليه السلام كو مارنا حايت بين الله تعالی فرماتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دیا، میں آپ کو ماردیتا ہوں اور مارنے کے بعد پھر جو جاہیں آپ کے جم کے ساتھ کریں۔ بیتو پھر یہودیت کی تمنا پوری ہورہی ہے۔ میں نے بیصرف خاتم انھین کا لفظ اور بیصرف آپ کے دل ود ماغ كو كمولئے كے ليے كہا۔ ختم كے لفظ كو بھى آپ لے كرچليں ع جتنا لے چلیں یا ای توفی کے ایک لفظ کو لے لیں۔ میں مرزا غلام احمد قادیانی ک

سات عبارتیں ایی رکھ دوں گا جس میں تونی ہے لیکن موت کا معنی نہیں۔
انہوں نے اس کے دوسرے ترجے کیے۔ ایک لفظ مثلاً "اسد" لغت میں 28
معنوں کے لیے استعال ہوا ہے۔ "عقرب" کا لفظ 35 سے زیادہ لفظوں کے
لیے استعال ہوا ہے۔ ایک آ دمی کہتا ہے یا میں کہتا ہوں کہ فاروق صاحب
نہیں آئے۔ یہ شاہ صاحب مجھے کہتے ہیں شیر آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یار وہ
دیکھو کری کو کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں شیر آ یا تھا۔ یہاں بھی شیر کا لفظ استعال
ہوا، وہاں بھی شیر کا لفظ استعال ہوا۔ وہاں کا ماحول بتارہا ہے کہ در ندے کے
معنوں میں استعال ہوا ہے۔ یہاں شیر کا لفظ بتارہا ہے کہ بہادر کے معنوں
میں استعال ہوا۔اب ایک آ دمی مثلاً ایک شاعر کہتا ہے
میں استعال ہوا۔اب ایک آ دمی مثلاً ایک شاعر کہتا ہے
میں استعال ہوا۔ وہاں با شیر کا انقل بار کہا ہے کہ بہادر کے معنوں
میں استعال ہوا۔اب ایک آ دمی مثلاً ایک شاعر کہتا ہے
میں استعال ہوا۔اب ایک آ دمی مثلاً ایک شاعر کہتا ہے
میں استعال ہوا۔اب ایک آ دمی مثلاً ایک شاعر کہتا ہے
میں استعال ہوا۔اب ایک آ دمی مثلاً ایک شاعر کہتا ہے

كہتا ہے مج مج ميں نے اينے دوست كو دكيد ليا ميرى تو نماز قضا مولى۔ جب سورج نکل آتا ہے نمازتو جائز نہیں ہوا کرتی۔ شاعر اس شعر میں دوست کے رخ کوسورج كمعنول ميں لے رہا ہے۔ رخ محبوب كو ية قاب كمعنول ميں لے رہا ہے۔اب کوئی دنیا کا لال بجھکو کھڑا ہوجائے اور وہ کہے کہ آفاب کامعنی ہی رخ محبوب ہوتا ہے۔ اس آ دمی کو فالونہیں کریں گے۔مجدد اور مسیح نہیں بنائیں گے۔ بلکہ اس احمق کو کہیں گے کہ پہلے تو اینے وماغ کا علاج کرا۔سوچنا یہ ہے کہ کن معنوں میں اس لفظ کو استعال کیا گیا ہے۔ جس مخص نے اللہ اور اس کے رسول عظی کے مفہوم کو قرآن کے سیاق وسباق کو یالیا۔ فقدفاز فوزاً عظیما! لغت کو اٹھایا اور اپنی مرضی کے ساتھ اس کے ترجے کرنے شروع کردیئے۔ نہ مجی وہ قرآن کو مجھ سکتا ہے نہ مدیث کو مجھ سکتا ہے اور نہ اس بات کی روح کو پاسکتا ہے۔آپ ان بنیادوں پر جب سٹڈی کریں گے تو پھر ان شاء اللہ! میرے بھی استاد بن جائیں گے۔ یہ بوسکتا ہے۔ وہ بوسکتا ہے۔ جو ایمان کی حلاوت ہے۔ وہ ابھی تک دل میں اتری نہیں۔ وہ کرواہٹ ابھی کفر کی باتی ہے۔ وہ زنگ ابھی باتی ہے اور زنگ آلود میں فولاد کا شربت ڈالتے ہیں۔اے بھی زنگ بنا دیتا ہے۔ پہلے وہ فکلے گا۔ تو ول و ماغ صاف ہو گا۔ میں اللہ رب العزت کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کے لیے بے پناہ احرام ہے۔ حی کہ اگر مجھے اسے جمم اور جان ہے چیڑا جدا کرکے جوتی بناکر دینے کی ضرورت پیش آ جائے، میں اس وقت کم از کم اس

جذبہ سے گفتگو کردہا ہوں کہ میں اس سے بھی در ایخ نہیں کروں گا۔ جب بیمرحلہ آجائے اس پر بورا اترسکا موں یا نہیں، میں اس کا تو کھی نہیں کہدسکا۔لیکن اس وقت کم از کم میرے یہ جذبات ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح بھی منت معذرت کر کے سمجھانا بڑے، اس وقت میرے جذبات یہ ہیں کہ میں اس کام کے لیے بھی تیار ہوں۔لیکن آپ سجھنے کی کوشش تو کریں۔ میرے عزیزا یہ وین ہے یا تماشا کہ ساری زندگی اس مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہتے رہے۔ چار قادیانیوں نے چکر دیاتو ان کے ساتھ چلے گئے۔ آیک آ دمی نے ماسمرہ کے اندر کھڑے ہوکر کہا کہ کہو کافر۔ کہتا ہے غلام احمد قادیانی کافر۔ اس کے بعد کہتا ہے جی وہ ذرا ابھی تک میرے شک باتی ہیں۔ اب تک میرے شکوک باتی ہیں۔ وہ کی کیکھر ام کو اس نے بید کہہ دیا۔ فلال کو اس نے بید کہہ دیا تھا۔ تکلیس اس دلدل ے۔ میں اپنی داڑھی کے سفید بالوں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تکلیں اس دلدل سے اور سب کچھ برے خیالات کو نکالیں۔ ٹی طلب کے ساتھ نئے جذبے کے ساتھ اور نئے ولولے کے ساتھ جس وقت آپ لکلیں گے تو پھر پورے ماحل میں آپ ہی آپ ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے تو نداسلام آپ کامحاج ب ندمیرامحاج ہے۔ یہ جملہ سخت کہا ہے۔ ناراض نہ ہوں۔ لایخ مسراہٹ لبوں یہ۔ میں آ گے بھی چلوں۔ ہاں! کیا فرماتے ہیں آ ۔ اب وہ رخ محبوب تو آ ب ہو گئے نافاروق بھائی! اب میں آپ سے کہنا ہوں کہ پہلے جس وقت آپ آئے تھ، وہاں پر بیٹھے تھ، اس وقت کی کیفیت کو اور اس وقت جو آپ کے چہرے کے حالات ہیں، اس وقت بھی آ مینہ و یکھا ہوتا۔ اس وقت بھی دیکھا ہوتا تو زین وآسان کا فرق ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ یددیکھیں رزق میرے سامنے ہے۔ میں اللہ کی قتم اٹھا کر کہنا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جتنی کتابی چیتیس سال می قادیانیت اور ردقادیانیت پر می نے پرهیس، میں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ شیطان نے بھی شاید دین اسلام کی بربادی کے لیے اتنے اقدام نہیں کیے ہوں گے جتنے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کرتا تھا۔ دین اسلام اور دیانت رہی اپنی جگہ، میں کہتا ہوں کہ پرلے درج کا کمین دنیاوار ہندو بنیا بھی دنیا كمانے كے ليے وہ خباشين نبيل كرتا جو مرزا غلام احمد قادياني كرتا تھا۔ مجھے كچھ دن بہلے ایک حوالہ ملا ہے۔ چھتیں سال ہو گئے میں نے بھی بید حوالہ نہیں بڑھا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی رہتا تھا قادیان میں اور حکیم نورالدین رہتا تھا کشمیر میں۔اس نے کشمیرے پیے مجوانے تھے قادیان میں۔ اب میں مجوانے کے دو ذریعے ہیں۔ ایک برائیویٹ ادر ایک

مورنمنٹ کا۔ پرائویٹ یہ ہے کہ کوئی آپ کا بااعماد دوست آرہا ہے۔ آپ اس کو دے دیں۔ وہ ان تک پہنچادے گا۔ اگر ایبانہیں ہے تو گورنمنٹ کے دو ذریعے ہیں۔ ایک بینک کے ذرایعہ آ پہھیں گے یامنی آ رڈر کے ذرایعہ۔ بینک کے ذرایعہ بھیجیں تو ڈرافٹ بنوائیں۔ ڈرافٹ کو پھر ڈاک میں ڈالیں۔خرچہ آئ گا۔ اس زمانے کا پانچ سوروپیہجس زمانے میں مرزا قادیانی کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ ایک آنے کا کلو گوشت ملتا تھا۔ سولہ آنے کا روپيه بوتا تھا۔ روي كا سوله كلوكوشت ملتا تھا۔ يائج سوكامعنى يہ ہے كه يائج سوكا آ تھ برار کلو گوشت ملتا تھا۔ آٹھ برار کلو گوشت آج کے دوریش ڈیڑھ سو رویے کے حماب ے لگایا جائے تو وہ بارہ لا کھ روپے کا بنآ ہے۔ اتن رقم بجوانی تھی اس زمانے میں۔اب ڈاک سے بھیجیں تب پیے خرچ ہوتے ہیں۔ بینک سے بھیجیں تب خرچ ہوتے ہیں۔ لفافے میں ڈال کر بھیج دیں۔ لفافہ چیک ہوجائے تب بھی آ دمی پکڑا جائے گا اور اگر اے کوئی نکال لے تو پانچ سوروپے ضائع گئے۔نورالدین نے پانچ سوکا نوٹ پھاڑا اور اس كا ايك كلزا لفافي مين وال كي بهيج ديات وها توث جب قاديان مين بينياتو مرزا غلام احمد قادیانی نے خط ککھا کہ پانچ سورویے کے نوٹ کا ایک حصد پہنچ گیا ہے۔ اب دوسرا بھی محفوظ طریقے سے بھیج دیں اس لیے کہ بارشیں ہورہی ہیں کہیں خراب نہ موجائے۔اس نے لفافے کے اعدر پانچ سو کے نوٹ کا کلوا ڈال کے بھیج دیا۔ ( مكتوبات احمدید 5 ک نمبر 2 ص 35، 43، 44، 45، 52) ید آدی جو گورنمنٹ کا نیکس بیانے کے لي، بيك كے پيے بجانے كے ليے اتى خبيث سے خبيث حركتيں كرد ہا ہے يہ نبى ہے؟۔ نبوت اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں چاند لاکے رکھ دو اور دوسرے پہ سورج لاکے رکھ دو۔ پھر بھی اینے منصب کونہیں چھوڑوں گا۔ نبوت اس کو کہتے ہیں کہ پہاڑ کی طرف اشارہ کرکے اسے سونے کا بنادے۔ اس کی طرف اشارہ کرکے اسے جاندی کا بنادے۔ نی کہتا ہے جھے سو پاعدی نہیں چاہے۔ رب چاہے۔ مرزا قادیانی تو اس غلظ فنے ک طرح ہے جس کے چار آنے گٹر کے اعد گر گئے تصفو چار آنوں کو تااش کرنے کی خاطر این باتھوں کو آلودہ کررہا تھا۔ یہ نی ہے؟ محض اپنی اولاد کو جو پہلی بیوی سے تھی، محروم كرنے كے ليے ائى سارى جائداد نفرت بيكم كے نام پر لكوادى۔ اس كے نام ران ركھ ر ما ہے۔ (سیرة المهدى ج 2 ص 52 روايت نمبر 366) يملى اولاد ميں سے بيا مرتا ہے تو بیوی کو جاکر کہہ دیتا ہے کہ یہ ایک رہ گیا تھا جو تیری اولا د کے ساتھ وارث ہوتا۔ وہ بھی مرگیا ہے۔(سیرة المهدى ج 1 ص 22 روايت نمبر 25) اب تيرى اولاد اكيلى ميرى

وار شو ہوگا۔ یہ نبی ہے؟ ایک بے دین، پھردل آ دمی اپنی اولاد کے متعلق بھی یہ سوچا كرتا ہے؟ بى عليه الصلاة والسلام تو غيرول كے درد كے اعدر تريا كرتے تھے۔ اے ايى اولاد کا دردنیں۔ سوچیں گے؟ بہت سارے آپ کے لیے رائے لکلیں گے۔ میں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ نبوت اور یہ منصب تو اٹی جگہ، کا نکات میں شرافت نام کی کوئی چیز ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کوتو اس شرانت کا پرلہ حصہ بھی نہیں ملا۔ ایخ مريد حكيم نورالدين كوكبتا ہے كه: "رات ميں نے فلال دوائى كھائى ہے۔ اس دوائى كے کھانے کے بعد اتن دیر اپنی بیوی کے ساتھ ..... قوت باہ کومفید ہے۔" ( مکتوبات احمد بیہ ص 14 ج 5 نمبر 2) تم بھی استعال کرو فائدہ بہت دے گی۔ یہ نی ہے؟ یہ اپنے خلیفہ کو یہ کہ رہا ہے کہ میں .....! تم بھی .....! یہ نبی ہے؟ کیا نبوت کی لیمی گفتگو ہوا کرتی ہے؟ ہاں! نبی اس کو کہتے ہیں کہ سامنے کوئی پکی آ رہی ہے۔ نبوت اپنی چاور ویتی ہے کہ جاؤ جاكراس بكى كے سرير ڈال دو۔ يارسول الله عظم كافركى بينى ب- فرمايا بينى كافركى ب دربارتو محر بی علی کا ہے۔ یہاں جو آئے گاعزت یائے گا۔ سوچوا مانے پر آئے تو كس كو مانا؟ تتبيس رهب ووعالم الله كالم كالله كالمريس كون ى كى تقى جد چور كر قاديانيت قبول کی؟ فاروق بھائی! دین دیانت نام کی اگر کوئی چیز ہے ....! سیدنا حضرت عیسلی علیہ السلام كا قضيه تو اس وقت ہوگا جس وقت وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس وقت تو ان کا تضیہ ہی نہیں۔ جس وقت وہ تشریف لائیں گے اور جن مسلمانوں کو ان کے ساتھ بالا يزے گا .....! ميں كبول فاروق صاحب آئيں كے، ادر آجائيں مولانا شفيق الرحمٰن صاحب، تو مجھ سے کوئی ہو چھے کہ مولوی صاحب آپ نے تو فاروق صاحب کا کہا تھا۔ میں کہوں فاروق سے مراد میری مولا ناشفق الرحمٰن تھا' تو دنیا کا کوئی آ دمی مجھے سیا کیے گا یا مكار كبرگا؟ ميں يو چھتا مول آپ سے - حضور عظف فرماتے ميں كه حضرت فيسلى عليه السلام آئیں گے۔ میں کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ پھر معاذالله مركس نے كيا؟

مولانا: اگر ہیشہ سے یہ ہورہا ہے کہ نام محمد کا کہا گیا، آئے احمد تو اس کامعنی یہ ہے

کہ اللہ میاں کی سنت یہ چلی آرہی ہے کہ نام فاروق کا لیتے ہیں، مرادشفق کی ہوتی ہے؟ یعنی لفظ کوئی بولا جاتا ہے مراد کچھ ہوتی ہے۔ یہی ہے مفہوم آپ کے نزد یک قرآن مجید کا؟

فاروق: تنہیں میرے نزدیک توبینہیں۔

مولانا:

میری بات کو مجھیں جو میں آپ کو سمجھانا جاہتا ہوں۔ ایک ہے مبشرا برسول یاتی! کا لفظ۔ میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ میں آپ سے استدعا کرتا ہوں۔حضور علیہ السلام فرمائیں کہ میرے بعد ابوبر آئیں کے اور کوئی ایک آدمی کھڑے ہوکر کہہ دے کہ ابو برا سے مراد اساعیل صاحب سے۔ کوئی آدمی انے گا اس بات کو؟ بھائی عربی لغت کے پاس جائیں علم کلام کے پاس جائیں علم بلاغت کے ماس جائیں۔ انہوں نے تو سب سے پہلے اصول ہی يرمقرركيا ب كن الاستعارة في الاعلام! نامول مين استعاره نبين جلا كرتا\_ نام كى كا بواور مرادكوئى بو؟ اگر اى طرح بوتو سارى دنيا كا نظام بى چوپك موجائ \_ اسلام وين ندمب شريعت يه چزي ونيا كے نظام كوسيك كرنے كے ليے آتى ہيں۔ بكاڑنے كے ليے نہيں آتيں۔ اگر بروير مشرف ہے مراد ضیاء الحق ہو ضیاء الحق سے مراد زوالفقار علی بھٹو ہو و والفقار علی بھٹو سے مراد نوازشریف ہو' نواز شریف سے مراد مولانا فضل الرحمٰن مولانا فضل الرحمٰن ہے مراد مولا ناسمیج الحق۔ مریں مولا ناسمیج الحق اور کہیں کہ جائداد مولا نا فضل الرحمٰن كى ب، توكيا كائنات كانظام جل سكنا ب؟ اگر احد في آنا تها احد ميس آئے عمر آئے۔ احمد کوئی اور تھا محمد کوئی اور ہے؟ پھر اس کا معنی ہے ہوا کہ دین اسلام نہیں پھریہ تماشا ہے۔ معاذ اللہ!اب اگر آیت کے منہوم کو سجھنا عاہتے ہوتو پھر محد عربی عظافہ کے دروازے پر چلیں۔ پھر تفییر آب بھی نہ کریں میں بھی نہ کروں۔ یہ دنیا کا دجال ہے جو اس طرح کی مثالیں دے کے آپ کو یہ بنانا چاہتا ہے کہ محمد اور ہیں احمد اور ہیں۔ یہاں سے خرابی پیدا کر کے آپ کو وہ آ گے لے جارہا ہے۔جس وقت آپ نے بد بات مان لی کر محمد اور ہے احمد اور ہے۔ ای وقت آپ مان لیں گے کہ نام دمشق کا لیا تھا مراد قادیان ب\_نام ارتے كاليا تھا مراد پيدا ہونا ہے۔ نام ميناركاليا تھا مراد اس سے مال کے پید سے پیدا ہونا ہے۔ جس وقت ایک بات انہوں نے منوالی تو

پر چل سوچل۔ گرابی بی گرابی۔ اگر ای لفظ احمد کے مراد کو آپ مجھنا چاہتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے دروازے پر چلے جاتے ہیں۔ آپ علی سے بوچے ہیں کہ یارسول اللہ علیہ آپ پہر آن مجید اترا ہے۔ آپ بتا کیں اس سے مراد کیا ہے۔ تو مجر عربی علیہ آپ ہیں بیبیوں تواتر کی احادیث کے ساتھ یہ فاہت ہے کہ حضور علیہ نے یہ فرمایا کہ انیا محمد و انیا احمدا محم بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں۔ آپ کہیں کہ آنا احمد تھا مراد محمد ہے۔ حضور علیہ فور فرماتے ہیں کہ آنا احمد تھا مراد محمد ہے۔ حضور علیہ فور فرماتے ہیں کہ میں موں۔ آپ کہیں کہ آنا احمد تھا مراد محمد ہوگیا۔ اس دجل سے فرماتے ہیں کہ میں محمد ہوں۔ میں احمد ہوں۔ قصہ بی ختم ہوگیا۔ اس دجل سے انہوں نے راستہ نکالا اور آپ چل پڑے کہ محمد و احمد کو کہا کچھ گیا تھا۔ آیا کی نام کا۔ پھر وہ آپ کو اور آگے لے کر چلیں گے۔ جب آپ نے نیاد بی نالم اور آپ کھی نہیں پنچیں گے۔ امر تسر بی پنچیں گے۔ اس سے انہوں سے نہوں نیس پنچیں گے۔ اس سے انہوں سے نیس پنچیں گے۔ اس سے انہوں سے نیس ہنچیں گے۔ اس سے یہ خوالیا۔ دمش کا معنی قادیان۔ نازل ہونے کا معنی پیدا ہونا۔ مسیح کا معنی غلام احمد۔ بس پھر چل سوچل۔

فاردق:

وہ حوالہ پیش کرتے ہیں کہ محمد علیہ انہی آئے گا۔ اس کے معنی آپ کی شریعت ہوگی اور وہ فاران کی چوٹیوں سے نازل ہوگا۔ اس سے وہ حضرت محمد علیہ مراد لیتے ہیں۔ وہ کہتے کہ آپ کب فاران کی چوٹیوں سے نازل ہوئے۔ جیسے نازل ہونے ہے۔ قرآن تکیم میں جہاں تک نزدل کا لفظ آیا ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں کہ وہ آسان سے نازل ہوا ہو۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ لوہ ہم نے نازل کیا۔ کبھی لوہا نازل ہوا؟

مولاتا:

خدا کے بندے اب لفظ نازل کیا ہے۔ اس کے اصل معنی کیا ہیں۔ ایک جگہ سے نتقل ہوکر دوسری جگہ جانے کو نازل کہتے ہیں۔ آسانوں سے آئے تب بھی نازل۔ قرآن کی بھی نازل۔ قرآن کی پر اترے تب بھی نازل۔ یہ ایک لفظ جس کو کہتے ہیں قدر مشترک۔ جب وہ معلوم ہوگیا اب آپ برصتے جا کیں گے ساری قرآن مجید کی آیتی کھلی جا کیں گے۔ اگر کی کے لیے قرینہ موجود ہے کہ یہ آسانوں سے آنے کا جا کیں گے۔ اگر کی کے لیے قرینہ موجود ہے کہ یہ آسانوں سے آنے کا جہ اس کے لیے آسانوں سے وہ آئے گا۔ کی کے لیے نزیل کا لفظ ہے۔ اس کے لیے آسانوں سے وہ آئے گا۔ کی کے لیے نزیل کا لفظ ہے۔ وہ یہ کہ چھوڑ کر وہ پہاڑوں سے آئے گا۔ کی کے لیے قاران کا لفظ ہے۔ تو ایک جگہ کوچھوڑ کر

دوسری جگہ تو آرہا ہے۔ ای کو نازل ہونا کہتے ہیں۔ جس کے متعلق ہے وہ بہاڑوں سے آئے گا، وہ بہاڑوں سے آئے گا۔ جس کے متعلق ہے اسلام آباد سے آئے گا، وہ اسلام آباد سے آئے گا۔جس کے متعلق آسانوں سے ب، وہ آسانوں سے آئے گا۔ جس کے متعلق پیدا ہونے کا ہے، وہ پیدا ہوگا۔ میں یمی کہتا ہوب کہ آپ سجھنے کے لیے میری ایک درخواست یاد رھیں۔ قرآن مجيد كى ايك خونى يد ب كداس كالمحج ترجمه كرتے يطے جائيں۔آيات منكشف موتى جاتى ميں۔ ايك آيت كا ترجمہ غلط كراو قرآن مجيد آ كے النكا لگا کر کھڑا ہوجاتا ہے۔ چلنے ہی نہیں دیتا۔ جب ایک غلط معنی کریں گے تو قرآن مجید کا ترجمہ ایس پئوڑی ڈالے گا کہ آپ کو چلنے ہی نہیں دے گا۔ سوائے اس کے کہ پھر جو آ دمی تحریف کا قائل ہوجائے۔ جو جائے جب عاہے جو بکواس کردے۔ پھر وہ قر آن کہی نہیں ہوگی۔ قر آن مجید کی ایک آیت کا سیحے ترجمه كراو چول چول، كليال كليال كليال كلتى جائيل كى - كلدسته بنا چلا جائے كا اور آپ اس کی خوشبو سے دل ود ماغ کو اور ایمان کو معطر کرتے طلے جا کیں گے۔ بيقرآ ن مجيد كى خوبى ب- مرضى كم مجه مجهنے كى كوشش نيس كرنى مائد-اگر فقط لغت کو لے کر بیٹھ جائیں اور اس کا ترجمہ کرنے لگ جائیں تو بھی ہاری کشتی کنارے صحح سالم نہیں ازے گی۔ ہم تباہ و برباد ہوجا کیں گے۔

آ تول کے جومعنی اور مفہوم دیتے ہیں، وہ ساتھ تفسیروں کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ علاء کے جواقوال ہیں، پرانے علاء کے نقل کرتے ہیں۔

مولانا:

مولانا:

میں ان کے علاء کے ساتھ، وہ میرے ساتھ ہیں۔ یہی میرا آپ سے رونا

اور مولانا قاسم نانوتویؓ نے جو یہاں کہا۔ فاروق:

بھائی میاں! حضرت مولانا قاسم نانوتویؓ نے نہیں ملان علی قاریؓ کو لے لیں فلاں کو لے لیں ان کی بات نہیں کررہا۔ میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آب ان کی بات کیوں کرتے ہیں کہ بیعلاء کے نام لیتے ہیں ہمرزا غلام احمد قادیانی کی بات کرتابوں کہ محمر بی علیہ کا نام لیتا ہے۔حضور علیہ السلام کی حدیث نقل کرتا ہے۔ اس حدیث شریف میں آسان کا لفظ تھا۔ مرزا قادیانی ن اين كتاب حلمة البشري ص 146، 148، خزائن ج 7 ص 312، 314 بر

حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی۔ جب کنزالمعمال ج 14 ص 619 حدیث نمبر 39726 پر اس کو دیکھا جائے تو مرزا قادیانی کی بددیانی سامنے آتی ہے کہ لفظ من السماء! کو کھا گیا جن کا سربراہ اتنابرا غدار اور اتنا برا خائن تھا ان چھوٹے قادیانیوں کی بات کو میں کس طرح مان لوں۔ اصل کماب بھی آپ کے سامنے نہیں۔مغہوم اور اس کا قول بھی آپ کے سامنے نہیں۔ فلاں نے یہ کہا' فلال نے یہ کہا۔ ایک کلوانقل کرتے میے آپ کے سامنے رکھتے گئے آپ نے کہا اگر اتنے قائل تھے تو میں بھی قائل ہوں۔ آپ کو - دھوکہ دیا جارہا ہے۔ جائیں میں آپ سے استدعا کرتا ہوں۔ ملاعلی قاری کو لیتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتو ک کو لیتے ہیں۔ اگر ملاعلی قاری ختم نبوت کا قائل نہیں میں بھی آج چھوڑ دوں گا۔ لایے ملاعلی قاریؒ کی عبارت پر بیک لگائے، کسی برتو نشان لگائے کہ یہ ہے۔ میں کہنا ہوں ملاعلی قاری کو مان لیت میں، ان کے باس چلتے میں اور پوچھتے میں کھیلی علیہ السلام زعرہ میں۔ وہ کهه دس که زنده بن تو مان لیں۔ وہ کهه دس که نوت ہو گئے تو چھوڑ د س۔ وہ كہتے ہيں كه حضور عليه السلام كے بعد وعوى نبوت كرنے والا كافر بـ مولانا نانوتو ک کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے۔ بیر حوالے میں دکھاتا ہوں۔ قادیانی ناکمل ادھوری اگر محر چونکہ محال فرض محال کی بات کرتے ہیں۔ اس سے دھوکہ دیکھتے ہیں۔ میں فیصلہ کی بات و کھنا ہوں کہ منے زعرہ میں۔ آپ علیہ کے بعد نبوت کا مری کافر ہے۔ اس فیصلہ پر ملاعلی قاری مولانا نانوتوی کے دشخط دکھاتا ہوں۔ قادیانیوں کی طرح فرض محال کی بحث نہیں۔ فیصلہ کی بات سمجھئے۔ اس کو سمجھ کیں۔ مدار بنالیں۔ تب بھی آپ پرحق واضح ہوجائے گا۔

فارون: چہ جائے کہ وہ امتی نبی کی حیثیت ہے۔ وہ جب آئیں گے تو امتی نبی ہوں گے۔ سآیت نہیں ہے۔

مولاتا:

بھائی یہی میں سمجھاتا ہوں۔ آپ دماغ سے کام نہیں لے رہے۔ دماغ کو استعال کریں۔ میں کہتا ہوں حضرت عینی علیہ السلام نہیں، سارے نبی کل قیامت کے دن موجود ہوں گے۔ پھر بھی حضور ﷺ خاتم ہیں۔ پہلے کے کسی نبی کی آمد سے رحمتِ دوعالم ﷺ کی خاتمیت پر فرق نہیں آتا۔ آپ میرے

چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو سمجھادوں کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبوت کا دعویٰ کرے ایران کا یا قادیان کا تو یہ آتخضرت علیہ کی خاتمیت کے خلاف ہے۔

فاروق: بالكل صحيح\_

مولايا:

ای طاعلی قاری کو لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دعوی النبوۃ بعد نبینا کفر بالاجماع! حضور علیہ کے بعد جو نبوت کا دعوی کرے وہ کافر ہے۔ اجما گل طور پر کافر ہے۔ یہ طاعلی قاری کہتے ہیں۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ کے بعد حضرت عیلی علیہ السلام کی تشریف آ وری حضور علیہ کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہوگ۔ وہ پہلے کے نبی ہیں جب وہ آ کیں گے تو محم عربی علیہ کی شریعت کو فالو کریں گے۔ حضور علیہ کے بعد جو نبوت کا دعوی کر بالیہ کے حضور علیہ کے بعد جو نبوت کا دعوی کر بالاجماع! آئیس کرے تو کہتے ہیں دعوی النبوۃ بعد نبینا کفر بالاجماع! آئیس حضرت طاعلی قاری سے بوچھا گیا۔ ان کی کتاب شرح فقد اکبر ہے۔ اس کے اعدر کہتے ہیں انه نازل من السماء فہو حق حق کائن! عیلی علیہ السلام اعدر کہتے ہیں انه نازل من السماء فہو حق حق کائن! عیلی علیہ السلام آسانوں سے اتریں گے۔ یہ کی بات ہے۔ ہوکر رہے گی۔ وہ حیات کے کہر رہے ہیں۔ بھی قائل ہیں۔ یہی طاعلی قاری جن کو قادیانی اپنا گواہ بنا کے پھر رہے ہیں۔

فاروق: آسان کا ذکرہے؟

مولانا: جزكم الله! أكرال جائے تو۔

فاروق: آسان كالفظ .....!

مولانا:

میں کہتا ہوں آسان اتنا بڑا آسان کہ ساتوں آسان آپ کو ساتھ نظر آجائیں اور ایک کتاب نہیں پانچ سات امہات الکتب میں۔ بیٹی کی کتاب الاساء والصفات کے اندر موجود ہے۔ کنزالعمال کے اندر موجود ہے اور میں ایک دو

کتابوں کا نہیں کہ رہا حضرت امام بخاریؓ کی تاریخ البخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت میں حضرت ابو بگرؓ المحضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس میں حضرت ابو بگرؓ اور حضرت ابن عباسؓ جن کے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ وہ وفاتِ میں کے قائل تھے، وہ کہتے ہیں کہ

حضورعليد السلام نے فرمايا ان اخى عيسى ابن مديم ينزل من السماء! حضرت ابن عباس فقل كرنے والے بين اور حضور عليد السلام نے فرمايا كد ميرا

بھائی عیسیٰ بن مریم آ سانوں سے نازل ہوگا۔ اتنا برا آ سان کا لفظ کہ ساری دنیا کی زمین اس کے بنچ آ جائے۔ اتنا برا آ سان کا لفظ موجود ہے۔

فاروق: تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آسان سے عیسیٰ نازل ہوگا اور سب نے دیکھ لیا پھر تو ایمان لانے میں شک ہی کوئی نہ ہوگا۔ ایمان بالغیب کا تو فائدہ ہی کوئی نہ ہوگا۔ ایمان بالغیب کا تو فائدہ ہی کوئی نہ ہوگا۔ ایمان لانے پھر تو ظاہر ہے کہ لوگ مان لیس گے۔ سب کو مان لیس گے۔

مولانا: بھائی اس وقت یمی تو ہے کہ وہ جس وقت آ کیں گے ان کے آنے کے بعد ممام دنیا میں اسلام پھیل جائے۔ اس کے بعد فوت ہوں گے۔ ان کے بعد وہ ساری قیامت کی نشانیاں پوری ہورہی ہیں۔ توبہ کے دروازے بھی بند ہوں گے۔ وہ تو پیریڈی قیامت کا شروع ہوگا۔

فاروق: پھران کے آنے کا فائدہ کوئی نہیں۔

مولانا: خوب بھائی! بالکل ای طرح ہے کہ ان کے آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ وہ نہیں آئیں گے۔مرزا غلام احمد قادیانی کو مان لو۔ اس کے آنے کا بڑا فائدہ ہے؟

فاروق: میں عرض کرتا ہوں کہ وہ آئیں گے تو محلوق کی ہدایت کے لیے آئیں گے۔

مولانا: محض مخلوق کی ہدایت کے لیے نہیں آئیں گے۔ قرآن اور سنت مخلوق کی ہدایت کے لیے نہیں آئیں گے۔ قرآن اور سنت مخلوق کی ہدایت کو ساتھ لیے ایک ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے لیے۔

فاروق: تو دجال.....!

مولانا: دجال جو ہے اتنا برا فتنہ ہوگا۔ اس کوقل کرنے کے لیے آئیں گے۔ جس کی پشت پرسر ہزار یہودی ساتھ ہوں گے۔

فاروق: دجال کے ساتھ۔

مولاتا: بان! بان!

فاروق: وجال کیا چیز ہے؟

مولانا: آپ بتائيں کيا چيز ہے۔

فاروق: میں نے تو جو پڑھا ہے، ساہے

مولانا: مرزاغلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے؟ کیا چیز ہے؟

فاروق: وہ کہتا ہے کہ دجال کے معنی ہیں فریک جموٹا کذاب ڈھانپ لینے والا المان کرنے والا المان کذاب ایک آکھاس کی المامی ہوگی۔اس سے

وہ مراد لیتا ہے کہ اسلام کی جو آئکھ ہوگی، وہ اندھی ہوگی۔

مولانا: اسلام کی آئکھ اندھی ہوگی۔

فاروق: اندهی موگی اسلام کو پڑھتانہیں ہوگا۔ دیکھتانہیں ہوگا اور دنیا کی آگھ اس کی بہت ہوگا۔ دنیا کی آگھ اس کی بہت بہت ہے شار ترقی کرجائے گا

اور اسلام کی طرف سے بے بہرہ ہوگا۔

مولانا: تو اس كوفل كرنے كامعنى چريه بوكا كه اس كى اندهى آئكه كو ممك كرديا جائے

گا۔ می آ کر اس کو نمیک کردے گا۔ لینی قبل کردے گا۔ قبل کامعنی نمیک کردے

گا۔معنی بیہ ہے کہ اس کی آ نکھ کو وہ تیز کرے گا کہ اے مسلمان کرے گا۔

فاروق: اس کے عقائد ہے لوگوں کو آگاہ کردے گا۔ اس سے مراد ہے اس کے باطل عقائد لوگوں کومعلوم ہوجائیں گے۔

مولانا: اس کے باطل عقائد اگر محمر بی سی آتا گاہ کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے پھر تو دین پورا ہی نہ ہوا۔

فاروق: آپ اس کی تفصیل بتا نمیں۔

مولانا: میں وضاحت سے پہلے یہی کہتا ہوں کہ جرح سے فارغ ہوں۔ تو پھر صفائی
دول گا۔

فاروق: ووسرا حديث مين ب يقتل الخنزير .....! حضرت عيسى عليه السلام جب

مولانا: پہلے دجال سے فارغ ہولینے دیں۔ حضرت عیلی علیہ السلام کی طرف نہ جائیں۔ پہلے دجال سے فارغ ہولیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے اس دجل سے تو تکلیں۔

فاروق: بان جی! عام آ دمی جو کہتے ہیں کہ دجال گدھے پہ سوار ہوگا اور وہ بہت برا گدھا ہوگا۔

مولانا: گدھے پہ، سوار باؤگا۔ وہ اس کو بعد میں لیس گے۔ پہلے اس لفظ کو لیس کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ نئے ذجال کیا چیز ہے؟

فاروق: دجالِ ایک گروہ ہے، جنِ کا عقیدہ اسلام کے مخالف ہے۔

مولانا: عیسائی دجال ہیں۔ ایک گروہ ہے۔

فاروق: بال!

مولانا: تھیک ہے۔ مرزا قادیانی انہی عیسائیوں کو کہتا تھا میں آپ کی رعایا ہوں۔ ملکہ وکٹوریہ کو کہتا تھا کہ تو زمین کا نور ہے میں آسان کا نور ہوں۔ دجال نور ہوگا؟

فاروق: پھر كيوں كہا؟

مولانانہ چلیں، چلیں۔ شاباش! آپ میری انگلی کیڑیں گے۔ جہاں اب میں سوال کروں گا۔ چلیں!

وہ کہتے ہیں ملکہ وکٹوریہ جھوٹی تھی۔ وہ انگریزنی تھی جو حکران تھی۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہی آزادی نہیں دیتے تھے اور بہت زیادتی کرتے تھے۔ ظلم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا! اور اس کے ساتھ ملکہ جو تھی، اس نے مسلمانوں کے لیے اذان تھلوادی۔ اذان سرعام دینے لگ گئے۔ نمازیں پڑھنا شروع کردیں اور انہوں نے سکھوں کو منع کیا ملکہ وکٹوریہ نے۔

یہ بات واقعات کے خلاف ہے۔ واقعات سے بین کہ یہاں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی مسلمانوں سے ضرور مسلمانوں کی مسلمانوں سے ضرور لڑائی ہوئی تھی۔ دبلی وغیرہ سارے علاقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اذا نیں ہوتی تھیں۔ انگریز آیا۔ پھر بھی اذا نیں ہوتی رہیں۔ اس نے کون سی کھلوائی متی ۔ آپ تاریخ پر بھی نظر رکھیں۔ یہ تو ہندوستان کی تاریخ ہے۔ آپ شمیر کو لے کر بیٹھ مجے۔ میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ دجال کے بارے میں طلع بیں رحمت دوعالم علیہ کی خدمت میں۔ ان سے بوچھتے ہیں۔

فاروق: جي بان!

مولانا:

یہ روایت بخاری شریف سے لے کرمسلم شریف تک اور مکلوۃ شریف سے
لے کر بخاری شریف تک موجود ہے۔ حضور علی کے زمانے میں ایک ابن
صیاد تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہوگیا کہ وہ وجال ہے۔ حضور علیہ السلام اس کی
تفتیش کے لیے گئے۔ اس کی والدہ اسے آ واز دے دین تھی۔ حضور علیہ السلاۃ
السلام ابوالقاسم تشریف لائے۔ وہ گول مٹول سا ایک بچہ ہے۔ اس کے اوپ
عباور ڈالی ہوئی ہے۔ رحمت دوعالم سلطے نے کوئی بات پوچھی۔ اس نے آگ
سے غوں غوں کردی۔ دخ کا لفظ کہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پر معالمہ
مشتہ کردیا گیا ہے۔ ابھی آپ سے کے کی ذات اقدس پر پوری تفصیلات جو آگ
احادیث میں آتی ہیں۔ یہ اس پیریڈی بات نہیں اس سے پہلے کی بات ہے۔

ابن صیاد برمعاملہ خلط کردیا ہے۔ مدینہ کے اندرنہیں آئے گا۔ بینہیں ہوگا۔ بیہ تفصيلات آپ ﷺ كو بعد مين بتائي گئيں اور په مکه مين نہيں بتا ئيں، مدينہ طيبہ میں آخری عمر میں آ ب علیہ نے بتائی تعییں۔ اس وقت ان تفصیلات کا اعلان نہیں تھا۔ اتنا معلوم تھا د جال ہوگا۔ لیکن کون کہاں۔ اتنا مشہور ہوگیا کہ ایک عجیب وغریب ہے۔ کی نے کہا وجال ہے۔ رحت دوعالم ﷺ و کھنے کے لیے چلے گئے۔ عام روٹین کی بات ہے۔ وہاں گئے تو فرمایا کداس کے اور معاملہ خلط ہوگیا۔ جب یوچھا تو اس نے کوئی ایسی الٹی بلٹی بات کہد دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر معاملہ خلط کردیا گیا ہے۔ چھوڑی اس کو۔ای موقع برحفرت سيدنا رحمت عالم عظ ادر صحابه كرام كي موجود كي مين حفرت سیدنا فاروق اعظم نے کوار نکال کی اور درخواست کی کہ آپ علی جمعے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کردوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں تکوار ہے۔ ایک یہ چیز موجود ہے۔ جس کے متعلق یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ محض دجال ہے۔ برد پیگنڈہ ہوا اس کو قتل کرنا جاہتے ہیں تلوار لیے کھڑے ہیں۔حضورعلیہ السلام نے حضرت عمرٌ کی طرف دیکھ کر کہا عمرٌ اگریہ وہ ہے تم اس كوقل نبيل كريكة - لست صاحبه! تم اس كوقل نبيل كريكة - اس كوعيل بن مريم قل كرے كار اگريد وه نبيل أو آي باتھ خون ناحق سے تم كول رنگین کرتے ہو۔ اس حدیث شریف نے یہ بتادیا کداس کولل آ لے کے ساتھ كيا جائے گا۔ قلم كى لااكى اس كے ساتھ نہيں ہوگى۔ اس مديث شريف نے بادیا کرد جال وہ مخص معین کا نام ہے۔ کی گروہ کا نام نہیں۔ حضور علیہ السلام کی موجود گی کے اندر ایک کیس پیش ہوا ہے۔ دنیا میں وہ برا ظالم ہے جو رحت دوعالم علي ك فيط كونه ماني كيس حضور عليه السلام كى خدمت مين پیش ہوا ہے۔علی روس الشہاد پیش ہوا ہے۔صحابہ اس کی گواہی دینے والے ہیں۔ اور کتاب بھی الی کد مشکلوۃ سے لے کر بخاری شریف تک وہ روایت موجود ہے۔حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا ' یہ بتاتا ہے کہ یہ محض معین کا نام ہے۔ اس کے بعد آ کے چل کر اس کی اتنی نشانیاں اور علامتیں بتادیں کہ وہ شام ادر عراق کے درمیانی راستہ سے خروج کرے گا۔ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی دونوں آکھول میں نقص ہوگا۔ ممسوع العین! ایک آکھ بے نور

ہوگی اور انگور کے دانے کی طرح باہر کو ابھری ہوئی ہوگی۔ ایک اسلام والی نہیں ہوگی، ایک فلاں والی نہیں ہوگ۔ پھر تو دنیا میں جس محض کو جتنے کافر ہیں سارے پھر دجال ہوگئے اور اگر یہ دجال تھے تو یہ دجال تو حضور ﷺ کے زمانے میں بھی موجود تھے۔حضور علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ وہ آئے گا۔ اگر عیمائی دجال سے تو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں موجود سے۔ فاروق میاں! جاگ رہے ہو؟ اس سے مراد نصرانیوں کا گروہ ہے تو نجران کے اعدر تو عیسائی حضورعلید السلام کی موجودگ میں موجود تھے۔ پھر یہ کیوں حضور علیہ اللام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اگر دجال میرے زمانے میں آیا تو میں اس سے نیٹ لوں گا اور اگر میرے زمانے میں نہ آئے تو تم یہ پڑھا کرو۔ پھر رحت دوعالم على في كول ان كوفرمايا تما؟ عيسائي اگر بوت يوتو حضور عليد السلام كے زمانے ميں موجود تھے۔ ميں نے يبى درخواست كى ہے آب اسے سجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن وحدیث کھانا چلا جائے گا۔ قرآن مجید تو بے سدابہار پھول۔ یہ تو ایک ایبا باغ ہے آدمی جائے اس میں معطر ہو جائے۔ الابد کہ دہ محف جو مزکوم ہوجائے۔ پھوں پھول کرتا ہو۔ سارے جہاں کی گندگی سریہ اٹھائے پھررہا ہو اور کے پھولوں سے خوشبونہیں آتی۔ سریں تو تیرے رکھی ہے گندگی۔ ناک تیرا بند ہے۔ بھلال وچوں خوشبو کھول آئے مجھیں! یہ سب دجل ہے۔ کر ہے۔ دجال ..... قادیان ..... مرزا غلام احمہ قادیانی کا۔ ای سیدنا مسح علیہ السلام کے متعلق مرزا قادیانی مجھی کہتا ہے اس کی قبرشام کے اندر ہے۔ مجھی کہتا ہے بروشلم میں ہے۔ مجھی کہتا ہے تشمیر کے اندر ہے۔ بھی کہتا ہے فلال گرجاہے۔ اس گرجا کے ساتھ والدہ کی قبر کے ساتھ نی ہوئی ہے۔ پتخبطہ الشیطان من المس! ساری کا تات یہ کے کوئی نبی آسکتا ہے۔حضور سرور کا ننات ﷺ کے بعد کوئی نبی بن سکتا ہے۔ ساری کائنات غلط کہتی ہے۔قرآن وسنت کے خلاف ہے۔ باقی یہ بات کہ مولانا قاسم نانوتو گ نے کی یائیس کی۔ آپ ایک عبارت پیش کریں گے میں وس پیش کروں گا۔ نہ آپ کی بات کا اعتبار نہ میری بات کا اعتبار۔خودمولانا محمرقاسم نانوتو گ سے بوچھ لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب کھی۔ ان کی زندگ میں اس بر ایک اعتراض ہوا۔ مولانا محمدقاسم نانوتو ک نے اس کا جواب دیا۔ دہ

جواب چھپا ہوا موجود ہے۔ وہ ان کی زندگی کے اندر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے ہیں اسے کافر سجھتا ہوں۔ اس عبارت سے میرا یہ معنی ہی نہیں۔ یہی عبارت جب خوانہ قرالدین سالویؓ کے سامنے پیش ہوئی تو خوانہ سالویؓ نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتو گ کی جو تیوں کے اعدر جوعلم ہے یہ اعتراض کرنے والی کی کھوپڑی ان کی جو تیوں تک بھی نہیں پیچی۔ مولانا قاسم نانوتو گ نہیں ساری کا نات اگر کے قرآن وسنت کے ظاف ہے۔ نہیں مانے۔ بھائی! میرے عزیز! نبوت تماشانہیں۔

مجاہرشاہ: جمارے یہاں بھی ایک مولوی صاحب نے کہا تھا کہ نبوت کا دروازہ تو قاسم نانوتویؓ نے کھولا ہے۔

مولا نا: 💎 بھائی! یہی مولا نا صاحب کا جواب ہی تو آ گیا۔ ہاں بھائی! چلیں۔

فاروق: کیامتے اور میسلی ایک ہی وجود ہیں یا دو الگ الگ \_

مولانا: حضور علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ فرمادیں ایک ہے۔ آپ بھی مان لیس۔ وہ فرمادیں دو ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ فرمادیں انہوں نے کیا فرمایا تھا۔ ایک ہے کہ دو ہیں؟

فاروق: یه مدیث پیش کرتے ہیں۔ لامهدی الا عیسی! اس مدیث شریف کو لے لیں۔

مولانا: ایک ہی مدیث پیش کی نا آپ نے۔ میں اس کے مقابلہ میں جالیس مدیثیں پیش کروں گا۔ ایک کا اعتبار یا جالیس کا؟

فاروق: حاليس كا\_

مولانا:

وہی مدیث جس کو پیش کرتے ہیں پہلے اس کو لے لیتے ہیں ۔ کون ی کتاب میں جس کتاب میں جس کتاب کی اعدر وہ روایت ہے اگر ای کتاب میں آگے لکھا ہوا ہو کہ اس کے اعمر فلال فلال رادی ہیں۔ فہما کذاب لا یحتج به! اس کے اعمر فلال رادی ہیں۔ ان کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ان کی جھوٹی روایتوں کو چھوٹر کر ایکان چلا کرتا ہے؟ چالیس سیح روایتوں کو چھوٹر کر اس روایت پر ایمان کی بنیاد رکھی جارہی ہے جو سرے سے ضعیف ہے۔ چالیس روایتیں مجھ سے پوچھیں وہ کیا ہیں حضور علیہ السلام کے عیمی علیہ السلام کے متعلق۔ بخاری کو لینا ہو۔ فرمایا ینزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم

منكم! عيلى بيا مريم كاتم من نازل موكاد اورتمبارا امام تم مي سے موكاد يد روایتی بتاری ہیں۔ ایک ہم می آرہا ہے۔ ایک ہم میں سے ہوگا۔ آدمی دو ہیں ایک نہیں۔ جو وہاں سے آئے گا اس کا نام عیلی ابن مریم بتایا۔ جوہم میں ے ہوگا اس کا نام محمد بتایا۔ نام بھی دو۔ ایک کا نام الله وسایا ایک کا نام فاروق۔ نام دو ہیں۔ ایک آ دمی کہتاہے بیددو ایک تھے۔ بیفراڈ ہوگا۔ چوہدری صاحب! يمرزا قادياني كورے موكئے - كتے ميں يدود ايك ميں اور وہ ايك میں ہوں۔میری بات سمحھ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابوداؤد کے اندر ردايت ب قال قال رسول الله علية يواطع اسمه اسمى واسم لمبيه اسم ابي اوكما قال! كه حضرت سيدنا مهدى علّيه الرضوان آئيں كے ان كا نام ميرے نام ير موكا۔ ان كے والدكا نام ميرے والدك نام ير موكا۔ من ولد فاطمه! وه سيده فاطمه كي اولاد سے موكا - مرزا غلام احمد قادياني في بھی اس روایت کولیا ہے۔مرزا قادیانی برائین احمدیہ کے اعر کہتا ہے کہ: "وہ حضرت مہدی جن کے متعلق ولد فاطمہ کے الفاظ آئے ہیں میں صدیثوں والا مهدى نبيل مول-" (ضميمه برامين احديد حصد پنجم ص 185، خزائن ج 21 ص 356) اگر تو حديثول والا مهدى نبيس تو چرجميس حديثول والا مهدى جائية تو پھر اگریز کا مہدی ہوسکتا ہے، حدیثوں والانہیں۔ اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی خود مان رہا ہے کہ میں صدیثوں والانہیں ہوں۔ انگریز کے کارعرے اگر تو حديثون والانبين تو پھر تھے مانين كيے؟ ہم تو حديثون والے كو مانين ع\_ پر مرزا قادیانی حفرت عیلی علیه السلام کے متعلق کہتا ہے کہ "ممکن ہے ایبامسے بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے ظاہری الفاظ فٹ آ جا کیں۔" (ازالہ اوہام ص 199، خزائن ج 3 ص 197) دمکن ہے کہ وہ دمشق کے اغد بھی تازل ہو۔'(ازالہ اوہام ص 295، فرائن ج 3 ص 251) جس کا دوسرامعیٰ یہ ہے کہ میں وہ مسے ہول جس پر حدیثیں فٹ نہیں آرہیں۔ ف نہیں آر ہیں تو تمہاری ڈگری بھی غلا تہاری سندیں بھی جعلیٰ تم تشریف لے جاؤےتم پھر د جال کے نمائندے ہو جارے نمائندے ہیں۔ آپ کا د ماغ بغض وعناد سے خالی دو تو ان کی کتابوں سے ایس شاہراہیں کھلیں می کدموروے ے بھی زیادہ۔ وہاں تو ہریک بھی نہیں لگانی پڑے گی۔ فاروق: حضرت امام باقركى روايت بسورج اور جائد كرين كى

مولاتا: بان!

فاروق: امام مهدى كى نشاندول ميس سے ايك نشانى بـ

مولانا: کیا۔

فاروق: جب وه نازل ہوگا تو اس کی نشانی پیہ ہوگی۔

مولانا: نازل موگاما بيدا موگا؟

فاروق: پيدا ہوگا۔

مولانا: احیما چلو\_

فاروق: اس کے لیے خدا نے بیمقرر کیا ہے کہ جب سے کا ثنات پیدا کی گئ ہے، جب سے کا ثنات پیدا کی گئ ہے، جب سے کا اس کے زبانے تک وہ نشانی کس کے لیے ظاہر نہیں کی گئی۔

مولاتا: بان!

مولاتا:

فاروق: اور اس کے بعد بھی ظاہر نہیں کی جائے گی۔ وہ صرف اور صرف میرے امام مہدی کے لیے ہے۔ آنخضرت علیہ کا فرمان ہے۔

مولانا: ابھی آپ کہدرے کدامام باقر۔

فاروق: وبى ناكدامام باقر روايت كررب بين كدآ تخصرت عطف في فرمايا

مولانا: روایت کے اندراگر ید لفظ ہو کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔ حضرت امام باقریہ
کہیں کہ آنخضرت علیہ السلام نے فرمایا، تو حضرت امام باقر سے بڑھ کر اور
کوئی سچا راوی نہیں ہوسکتا۔ پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ اگر اس میں
آنخضرت ﷺ کا لفظ نہ ہوتو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ حضور علیہ الصلاة السلام
فرماتے ہیں۔ اس میں تو یہ لفظ ہی نہیں ہے۔

فاروق: روایت بد کرتے ہیں کہ امام باقر سے روایت ہے۔

چلے .....! یہی تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیر! آپ نے روایوں کو پڑھا نہیں ان کو لے لیا۔ یہ دار طفی کے تین نہیں ان کو لے لیا۔ یہ دار طفی کی روایت ہے اور الحمداللہ! دار طفی کے تین نغے میرے پاس ہیں۔ بیروت کا چھپا ہوا بھی ہے۔ پاکستان کا چھپا ہوا بھی ہے اور جس کے حواثی لکھے گئے ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ حضرت امام باقر کا قول ہے اور اس کے اغر فلاں راوی ہے وہ جھوٹ بولیا تھا۔ پھر روایت میں اول لیلة من رمضان! ہے۔روایت سیح بھی ہوتی۔ امام باقر کا قول بھی اول لیلة من رمضان! ہے۔روایت سیح

ہوتا تو پھر قول یہ ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو چاندگر بن کے گا اور آئے الفاظ موجود ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے بھی رمضان المبارک کی پہلی رات کو گربن نہیں لگا۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک نہیں لگا۔ پہلی رات کو چاندگر بن بھی نہیں لگا۔ لگتا ہی نہیں ہے۔ مہدی کے زمانے میں اگر روایت سے جموت کے اللہ عن الر روایت سے جو تو کے گا۔

وہاں جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ ہلال کہتے ہیں تا

جی اس کو۔

اب قرآن کے دروازے پر چلتے ہیں۔ والقمرقدرناہ! چاند کے لیے ہم
نے منازل مقرر کیے ہیں۔ پہلی رات کو چاند کہتے ہیں۔ ہلال بھی کہتے ہیں۔
لکن چاند کا لفظ پہلی رات پر بھی بولا جاتا ہے۔ دوسری پر چوتھی پر۔ اول سے
تمیں تک چاند بولا جاتا ہے۔ قرآن کہ رہا ہے والقمر قدرناہ منازل! ہم
نے چاند کی منازل مقرر کیے ہیں۔ پہلی رات کا دوسری کا تیسری کا۔ قرآن
مجید کہ رہا ہے کہ پہلی رات کے چاند کو بھی چاند ہی کہا جاتا ہے۔ (قرکہا جاتا
ہے) قرآن مجید کہدرہا ہے۔

فاروق: مُعِيك ب- جزاكم الله! آپ اچھى طرح سمجمار بي مجھ-

فارون. مولانا:

مولاتا:

سبحانیں رہا۔ دل چیر کے آپ کے قدموں پر نچھاور کررہا ہوں۔ میں نے

ہی کہا کہ دجل نہ کریں۔ روایت سیح ہو۔ پچھلے رمضان کے اغدر بھی گرئن

لگاہے۔ تیرہ تاریخ کو لگا ہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر اب تک

ساٹھ دفعہ لگ چکا ہے۔ اس دفعہ بھی لگا ہے۔ اس کے شیڈول اس کے نقشے

دنیا کے اغدر موجود ہیں۔ تیرہ رمضان المبارک کو اور اٹھا یمیں رمضان المبارک

کو روایت کے الفاظ پڑھیں۔ اس کے الفاظ کے مطابق ہے۔ ہیں مان لیتا

ہوں۔ چلیں ....! امام باقر نہ ہویا جھوٹا راوی سی۔ میں جھوٹے راوی کو بھی

چھوڑتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا فریان نہیں۔ چلو ہیں اس قید کو بھی اثراتا

ہوں۔ امام باقر کے قول کو سچا مان کے کہتا ہوں۔ اس کے مطابق چاندگرئن

ہوگیا ہے۔ میں مانے کے لیے تیار ہوں۔ روایت کے الفاظ کو پڑھیں۔

ہوگیا ہے۔ میں مانے کے لیے تیار ہوں۔ روایت کے الفاظ کو پڑھیں۔

ہوگیا ہے۔ میں مانے کے لیے تیار ہوں۔ روایت کے الفاظ کو پڑھیں۔

ہوگیا ہے۔ میں مانے کے لیے تیار ہوں۔ روایت کے الفاظ کو پڑھیں۔

ہوگیا ہے۔ میں مانے کے لیے تیار ہوں۔ روایت کے الفاظ کو پڑھیں۔

ہوگیا ہے۔ میں مانے کے لیے تیار ہوں۔ روایت کے الفاظ کو پڑھیں۔

ہوگیا ہیں کہتا ہوں روایت ہے۔ لین جھوٹی ہے۔ پی نہیں۔ حضور علیہ السلام

قارد**ت**: مولانا: کی حدیث نہیں۔ امام باقر کا قول اور وہ بھی ان کی طرف جموث منسوب کیا ہے۔ ان کی طرف منسوب ہوہمی تو قول کے مجع الفاظ کے مطابق گرئن نہیں ہوا۔ روایت کے اصل الفاظ یہ یں۔ اول لیلة من رمصان! کہ رمضان شریف کی مہلی رات کو جا عرار بن سکے گا۔ میں آ ب سے استدعا کرتا ہوں کہ حائیں تشریف لے حائیں۔ دنیا جہان میں آج تک جنٹی قادمانی روایتیں پیش كرتے ہيں يا ان كے معانى كے اعر تحريف كرتے ہيں يا سرے سے وہ روایش بی غلط ہیں۔ ایک سیح اور صرت کروایت قادیانیوں کے باس نہیں۔ میں نے اتنا بردا دعویٰ کما ہے۔ رہتی ونیا تک سارے قادمانی ماں کے لال اکٹھے موجائي ميرے اس دعوے كونيس توڑ كئے -كوئى ايك سيح صرح روايت ان كے ياس اين عقيدے كے اثبات كے ليے نہيں۔ جتني روايات پيش كرتے ہیں یا مرے سے جھوٹی ہیں یا سرے سے ان کے اعدد دجل کرتے ہیں۔کوئی منج مرت روایت قادیانوں کے باس خدا کی قتم اٹھاکر کہتا ہوں نہیں ہے۔ الله معاف فرمائ! الله معاف فرمائ! مين پيراس دعوے كو ديراتا مون آپ کے ایمان کی زیادتی کے لیے کہنا ہوں میرا قادیانیت کی تردید کرنا کوئی میرا معاشی مسلماس کے ساتھ وابسة نہیں۔ میرا کوئی یہ پیشہ نہیں۔ بروفیشل ملال نہیں ہوں کہ میں قادیانیت کی تردید کرتا ہوں تب مجھے رزق ملتا ہے۔ اللہ نے میرے رزق کے لیے اور دروازے کھولے ہیں۔میری اپنی زمین ہے۔اللہ کا /فضل ہے۔ کمانا بینا میرا زمین کی آبادی ہے آ جاتا ہے۔ میں جو قادیانیت کی ر دید کرتا ہوں، دین ایمان سمجھ کرکرتا ہوں۔ میں قادیانی مرنی کی طرح چدے کے دھندے کی خاطر تردیدنہیں کرتا۔ میری درخواست مجھ رہے ہیں؟ میراید کام آخرت کی نجات کے لیے اور رسول الله علی کی شفاعت کے لیے۔ میں وایت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک مجی روایت استح صرت روایت قادیانیوں ك موتف كى سيائى كے ليے ان كے ياس مو مجھ الله قيامت كے ون معانف نہ کرے میری نجات نہ ہواتا برا آپ کے سامنے چینج کرد ا ہوں۔ ایک میح صری روایت ان کے پاس میں۔ یا سرے سے روایت جموثی ہوگی یا اس کے اعرر دجل کرس گے۔ دو چیزوں ہے ان کی روایت خالی نہیں ہوگی۔ یمی امام باقرك روايت يدحضور عليه السلام كافرمان نبيس بكدامام باقر كا اينا قول ي-

اس کے اعدر جموفے راوی موجود ہیں۔ ان کا اعتبار نہیں اور بیروایت چالیس روایت کا اعتبار نہیں اور بیروایت چالیس روایت کے معاملہ میں جمونا آ دی اس امام کی طرف قول کو منسوب کرے۔ اب میں آ پ سے پوچتا ہوں دنیا میں کہیں انساف نام کی اگر کوئی چیز ہے تو آ پ ارشاد فرائیں۔حضور علیہ السلام کی چالیس صحح روایوں کو دیکھا جائے گایا ایک امام کے قول کو جمس کو جمونا راوی روایت کررہا ہے اس کو دیکھا جائے گایا ایک امام کے قول کو جمس کو جمونا راوی روایت کررہا ہے اس کو دیکھا جائے گایا

فاروق: اگریه واقعه ہو جاتا ہے۔ اگر جھوٹا بھی ہے۔

مولانا: شاباش!

مولاتا:

فاروق: اگرید واقعہ ہوجاتا ہے اور اس کی تصدیق کردیتا ہے تو پھرسچا مائیں مے یا جمعا۔

مولانا: آپ فرمادي- واقعه موكيا-

فاروق: الى ان كے مطابق واقعہ موكليا اور تاريخ كے مطابق واقعہ موكليا۔

مولانا: شاباش! اب روایت کے الفاظ بڑھ لیں۔ پھر واقعہ کو دیکھتے ہیں۔

فاردق: اخبارول میں، وہ میرے پاس موجود ہیں۔

بھائی! یہاں اخبار نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت پر ایمان تو لوگوں کے بدلتے رہے کہ پہلے حضرت موی علیہ السلام کو مانتے سے پھر حضرت عینی علیہ السلام کو مانتے سے پھر حضرت عینی علیہ السلام کو مانتے سے پھر حمرع بی علیہ السلام کو مانتے سے پھر حمرع بی سے کو جم عربی السلام کو مانتے سے ایسا ہے یہ ایک دو عقیدے ایسے ہیں کہ بھی یہیں بدلے اور دنیا کا کون سا آدی ہے جو قیامت کے متعلق آئی بات کہہ دے کہ اس دن میری نجات نہ ہو۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہ سکتا۔ جس نے اتنا بڑا آپ کے ساتھ دوئی کیا ہے تو آخر کی بنیاد پر کیا بیگا۔ جا ئیں میری اس بنیاد کو تو زنے کی کوشش کریں۔ لیس بھوڑا پھر بھی نہیں تو نے گی۔ انشاء اللہ! اس قول میں اول لیلة من دمضان! کہ دمضان شریف کی پہلی دات کو چا تھ گر بہن ہوگا۔ مرزا قادیائی ک دمضان! کہ دمضان کو چا تھ گر بہن ہوگا۔ مرزا قادیائی ک ذمن نہیں کرستے۔ میں اب آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ یہ ساری چزوں سے کی کے رعب میں آنے کی وجہ سے نہیں۔ کی کے دعب میں آنے کی وجہ سے نہیں۔ کی کے دعب میں آنے کی وجہ سے نہیں۔ کی کے دعب میں آنے کی وجہ سے نہیں۔ کی کے دعم کانے سے نہیں۔

ولائل اور حقائق کی بنیاد پر کهه دین که مرزا غلام احمد قادیانی جمونا تفاله نمیک ب- مرزا غلام احمد قادیانی کافرتھا وجال تھا سٹلٹ غلط ب فلال غلط بوء کم کر عیمائی مسلمان ہوگا۔ پہلے جو اس کے تفرید نظریات ہیں ان کو چھوڑے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے کی وجہ سے کفر ہے، وہ اس کوچھوڑ دیں۔ بید آپ کے مسلمان بھائی ہیں۔ اب یہ راستہ دیکھنا جائتے ہیں۔ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان کوتبلغی جماعت کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ جتنا عرصہ آسانی ك ساتھ كزارا كرسكتے بيں كريں۔ اس كے بعد آپ دوست اس كى مدد كريں۔ پر اس كو كتابيں نصاب ميں متعين كركے دوں گا۔ لائن ميں متعين كرك دول كاراس ير سندى كرير ان شاء الله! جب ايمان آتا ب وه اسے رائے خود بناتا ہے۔ جہال دنیا کے اندر مخالفت مورس مو، وہال قرآ ن مجید کی تعلیم شروع کردیں۔قرآن مجیراے رائے خود بناتا چلا جاتا ہے۔ یہ جس وقت تبلغ سے واپس آئیں گے، سارے وسویے ان کے دور ہو چکے ہول مے۔ اس لیے کدایمان کی طاوت ان کے دل کے اعدر از چکی ہوگ۔ بداب اس کی است پر ہے۔ یہ جوان آ دی ہے۔ اس نے جتنا وقت قادیا نیت پر لگایا ب اب اتنا وقت اسلام كوسكين ير بحى لكائد اس رائ كوليس عمركونى افتکال رہ گئے ہیں، می ایک وقعہ نیس ساری دنیا جہاں کے پروگرام چھوڑ کر ال کے یاس آؤل گا۔ آج بھی میں نے اپنی کی مصروفیتیں ترک کی ہیں۔ مجريهان كے ليے وقت ثكالا بے حسن اتفاق تماكدا لك آرہا تما۔ يوتو وقار کل صاحب اور مجارشاہ صاحب کا حکم تھا کہ آپ نے ہر حال میں پہنچنا ہے۔ اگلامپید میرا دن راث مج شام معروف ہے۔ میں آج بھی اتی معروفیات کو ترک کے آیا ہوں۔لیکن ان کی خاطر جال پر جس وقت آواز دیں گے، ساری معروفیات چیوڑ کے آؤں گا۔ ایک آ دی بھی اگر جاری کوشش کی وجہ ے ہدایت برآ جائے تو ماری نجات کے لیے کافی ہے۔ میں ان کے ایمان اور اسلام پرتبیں کہ رہا، پہلے مجلس میں بیٹھے تھے ان کے دل ودماغ کی اور کیفیت تھی۔ اب بیٹے ہیں تو ان کے دل ود ماغ کی اور کیفیت ہے۔ یہ ایک مجلس کا نتیج ہے۔ اگر اپنا علاج کروا نا ماہتے ہیں تو این مرض کے مطابق نہیں بلکہ مکیم کے نسخ کو استعال کریں۔ یہ کہدویں کہ میں فلاں جگہ رہنا جاہتا

ہوں۔ میرا یہ انظام کیا جائے۔ میرا یہ انظام کیاجائے۔ آپ کی ڈیماٹر اسلام نہیں مانے گا۔ اسلام والے مانیں گے۔لیکن وہ بھی آپ سے درخواست کریں گئے کہ ہمارے بھائی بنیں! ہمارے قانون میں واخل ہوں۔ پھر آپ کے رائے کو متعین کیاجائے گا۔ پہلے کیفیت اور تھی اب اور ہے۔ آئندہ کیا ہوگی یہ آپ جانیں اور یہ جانیں۔ میں فارغ ۔ راستہ صرف اور صرف یہی ہے۔

فاروق: سائل جی فتی سائل جو بین نماز کے بارے میں ....ا

مولانا: لو بھائی! اب ایک اور آفت کرشافتی کچھ کہتے ہیں حفی کچھ کہتے ہیں، ماکلی کچھ کہتے

میں دیوبندی کچھ کہتے ہیں بر بلوی کچھ کہتے ہیں اور اال صدیث کچھ کہتے ہیں۔

فاروق: ہزاروں فتم کے میں پراہم۔

مولانا: ہزاروں قتم کے نہیں۔

فاروق: ليكن مين أبعي كمي مين داخل نبين مونا جابتا\_

مولانا: بالكل مي يي كهنا مول كه قاديانيول مين بحي تو كي فتميس بير \_

فاروق: هر جگه کی قشمیں ہیں۔

مولانا:

مولانا: دہاں پر تو جانے کے لیے آپ نے شرط بینہیں لگائی۔ اسلام میں آنے کے لیے شرط بینہیں لگائی۔ اسلام میں آنے کے لیے شرط لگارہے ہیں۔ چلو بھائی! پہلے میں آپ کے اس کانے کو نکالیا ہوں۔ آپ کی بیشرط بھی دور ہوجائے گی۔

فاروق: میں کہتا ہوں کہ کتنے فرقے ہیں۔

وہ میں فرقوں کی بات کر لیتا ہوں۔ بھائی! اگر نیت بات بھنے کی ہوتو ایک سیکنر
گلا ہے۔ میں آپ کے ای نقط کو بھی حل کردیتا ہوں۔ کوئی فرقے نہیں۔ کوئی
کچھ بھی نہیں۔ سمجھے ناجی! ایک آ دی قل ہوا۔ اس کی ایف آئی آ ر درج ہوئی۔
ایک اس کی طرف سے۔ اب دس وکیل کھڑے ہوگئے۔ واقعہ بھی ہوا ہے۔ قل بھی موجود ہے۔ دس وکیل کھڑے ہوئے۔ ملزم کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آ ربحی صحیح ہے۔ واقعہ بھی صحیح لیکن اس نکتہ سے یہ نکتہ نکلتا ہے کہ اس کو رہا ہونا چاہئے۔ دس وکیل اس کے خلاف کھڑے ہوکر دلائل دے رہ بیں کہ اس کو رہا ہونا چاہئے۔ دس وکیل اس کے خلاف کھڑے ہوکر دلائل دے رہ بیں کہ اس ہونا جاہے۔ اب بیس کہ اس آدمی کو بھائی ملنا چاہئے۔ اب بیس جبوٹ ہول کھڑے ہیں۔ ہم وکیل اپنی بات کررہا ہے۔ کوئی ان کو نہیں کہنا کہ تم غلط ہو۔ یہ صحیح ہے۔ یہ غلط جبوٹ بول رہے ہو۔ کوئی ان کو یہنیں کہنا کہ تم غلط ہو۔ یہ صحیح ہے۔ یہ غلط جبوٹ بول رہے ہو۔ کوئی ان کو یہنیں کہنا کہ تم غلط ہو۔ یہ صحیح ہے۔ یہ غلط جبوٹ بول رہے ہو۔ کوئی ان کو یہنیں کہنا کہ تم غلط ہو۔ یہ صحیح ہے۔ یہ غلط جبوٹ بول رہے ہو۔ کوئی ان کو یہنیں کہنا کہ تم غلط ہو۔ یہ صحیح ہے۔ یہ غلط جبوٹ بول رہے ہو۔ کوئی ان کو یہنیں کہنا کہتم غلط ہو۔ یہ صحیح ہے۔ یہ غلط جبوٹ بول رہے ہو۔ کوئی ان کو یہنیں کہنا کہتم غلط ہو۔ یہ صحیح ہے۔ یہ غلط جبوٹ بول رہے ہو۔ کوئی ان کو یہنیں کہنا کہتم غلط ہو۔ یہ صحیح ہے۔ یہ علط ہو۔ یہ صحیح ہے۔ یہ غلط ہو۔ یہ صحیح ہے۔ یہ سے یہ سے کھر سے ہو۔ کوئی ان کو یہ سے کھر سے ہو۔ کوئی ان کو یہ سے کھر سے ہو۔ کوئی ان کو یہ ہو۔ یہ سے کھر سے کوئی ان کو یہ کی سے کوئی ان کو یہ ہو۔ یہ سے کوئی ان کو یہ ہو۔ یہ کوئی کوئی کوئی کی

ہے۔ کوئی اس کونیس کہتا۔ سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون کی تعبیر وتشری کررہے ہیں۔ یہ قانون کے شارع ہیں۔ جو جس کو فالو کرے گا نتیجہ پر پہنے جائے گا۔ امام ابو حفیفہ امام مالک امام شافتی امام احمد بن خبل یہ جتنے ہمارے طبقات ہیں یہ سارے ایک کہتا ہے قانون کو ہیں یہ سمجھا ہوں۔ دو سرا ایہ کہتا ہے یہ آسمان راستہ ہے مدید طیبہ جانے کا۔ در سرا کہتا ہے یہ آسمان راستہ ہے مدید طیبہ جانے کا۔ در سرا کہتا ہے یہ آسمان راستہ ہے مدید طیبہ جانے کا۔ در سرا کہتا ہے یہ آسمان راستہ ہے مدید طیبہ جانے کا۔ متعلق کہا کہ ہی اس کو فالو کروں گا۔ تیجہ اس کا بھی مدید طیبہ جانے کا ہے۔ متعلق کہا کہ ہی مان ہے۔ اس کا نام حفیت اصول کو وہ بھی مانتا ہے۔ ان کی تحقیقات کو فالو کرتا ہے۔ جو حضرت امام شافق کے متعلق کہتا ہے کہ ہیں دیو بندی مدرسہ ہیں پڑھ ہوں۔ اس کا نام دیو بندی مدرسہ ہیں پڑھ کرتا ہوں۔ اس کا نام دیو بندی مدرسہ ہیں پڑھ کرتا ہوں۔ اس کا نام دیو بندی مدرسہ ہیں پڑھ کہتا ہے میں یہ یلوی حضرات کے یہاں پڑھ کر آیا ہوں۔ ہی ان کو فالو کرتا ہوں۔ اس کا نام دیو بندیت ہے۔ جو ہوں۔ اس کا نام دیو بندی سے کہ نہیں۔ کہتا ہے میں یہ یلوی حضرات کے یہاں پڑھ کر آیا ہوں۔ ہی ان کو فالو کرتا ہوں۔ اس کا نام یہ یلویت ہے۔ کوئی فرتے نہیں۔ کوئی طبقے نہیں۔ پر ہو کہتیں۔ ہوں۔ اس کا نام یہ واجہ اب واقعہ کی تشریحات ہیں۔ وہ مختف اصول کو مانتے ہیں کہ داقعہ ہوا ہے۔ اب واقعہ کی تشریحات ہیں۔ وہ مختف تعبیر دخری قانون کے اندر ہو گئی ہو تقبیر دخری تانون کے اندر ہو گئی۔ تعبیر دخری تانون کے اندر ہو گئی۔ تعبیر دخری تانون کے اندر کون نہیں

فاروق پیرتو ہونی جائے۔

مولانا:

میں آپ کو سے نہیں کہ رہا کہ جو بر بلوی بے گا کافر ہوجائے گا۔ جو دیوبندی
بے گا کافر ہوجائے گا۔ جو حق بے گا کافر ہوجائے گا۔ سمجھے ناتی! یہ ان کو
میں نہیں کہ رہا۔ جو اصول کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ مدینہ طیبہ جانے کا
راستہ ہے۔ اٹھارہ ہزار ملک ہیں ونیا کے اعرر۔ اٹھارہ ہزار راستے ہیں مدینہ
طیبہ کو جارہے ہیں۔ سفر مرکز کی طرف ہورہاہے۔ راستہ جونسا چاہے افتیار
کرلیں۔ میں مجمعی آپ کونہیں کہ رہا کہ آپ فلال مسلک کے اعدر شائل
ہوجا کیں۔ جو نے مسلک کو چاہیں افتیار کرلیں۔ دین اسلام کی طاوت ازنی
عوجا کیں۔ جو نے مسلک کو چاہیں افتیار کرلیں۔ دین اسلام کی طاوت ازنی
عاص استی جائے۔ اس وقت آپ کے لیے علاج ہی تجویز ہے کہ تبلینی جماعت کے
ساتھ جا کیں۔ واپس آنے کے بعد آپ بچھے کہیں کرنہیں میں فلاں کو فالو

وقت علاج سے ہے اس ولدل سے نظنے کا اس راستہ سے نظنے کا کہ یہ کفر کی غلاظت چینے۔ اسلام کی عظمت آئے۔ یہ پہلے اسلام کو اپنے دل کے اندر کھر كرنے دير اس كے بعد كه ديس كه فلال محقيق كو فالوكرتا موں ـ كوئى حريح نبیں۔ وہ بھی مسلمان ہیں۔ تبلیغ والے غیر مسلم نہیں ہیں۔ بریلوی حضرات کو میں غیرمسلم نہیں کہتا۔ دیو بندیوں کو غیرمسلم' شافعی وامام مالک کونہیں کہہ رہا۔ میں صرف اس وقت مدعوض کررہا ہوں کہ اس وقت بہتر علاج آپ کے لیے صرف اور صرف یہ ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ ان میں جانے سے فرقہ واریت کے اعر چلا جاؤں گا تو پھر میں درخواست کروں گا کہ ابھی تک پھر کائا آپ کے اعدر موجود ہے۔ جیبا کہ پہلے میں نے آپ کی تشخیص کرے کہہ دیا تھا کہ آپ ابھی تک دلدل سے نظامیں۔ یہ سب شیطان کے بہکادے ہیں کہ پہلے یوں موجائے چر یوں موجائے اس کے بعد یوں موگا۔ مہربانی کریں کہ اسلام شرائط کا محاج نہیں۔ اس راستہ پر چل بڑی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس راستہ پر چل پڑیں۔ قادیانیت کو تبول کرتے ہوئے آپ نے شرطنبیں لگائی تھی کہ جناب لاہوری کون ہیں۔ قادیانی کون ہیں۔ فلاس کون ہیں۔ فلاں کون ہیں۔ اس وقت تو شرط نہیں لگائی تھی۔ اب آتے ہوئے شرطیں لگاتے ہو۔

فاروق: شرط نہیں ہے۔

میں میں استدعا کرتا ہوں کہ ان کانٹوں کو بالکل سرے سے آگ لگا کیں۔ ان ک راکھ اُڑادیں جس طرح اُڑتی ہے۔اب بالکل اگر مجھے معالج سجھ کر بالیا ب تو نسخ جويز كرف كا افتيار تو مجمع موكار كروا دون تب كسيلا دون تب مينما ہوتب کمٹا ہوتب وہ اب اس کو این حلق سے اتاردیں۔ اتارنے کے بعد آپ کی صحت بحال موجائے گی۔ جراثیم جاتے رہیں گے۔ اب مقوی غذا عاجے۔اس مقوی غذا کے متعلق آپ اور میں فیصلہ کرلیں سے بیٹے کر کہ آپ کو کونساخیرہ اور کوئی معجون دینی ہے۔ ضروردیں مے۔ لیکن بیسب بہانے ہیں اور بان! ابھی یہاں سے نکلنے کے بعد اور میری ساری باتیں سننے کے بعد بھی شیطان نے ایما حملہ کرنا ہے آپ پر کہ بید کیا اور وہ کیا۔ فاروق: محفل كا آدى پر اثر موتا ہے ناجى۔

مولاتا:

اس وقت جو آپ کے قلب وجگر کی کیفیت ہے خود رحمت دوعالم علیہ کی خدمت میں ایک صحافی حاضر ہوئے اور انہوں نے آ ب ساتھ سے درخواست کی كة تا عظم بعب آب ك ياس بيضة مين كيفيت اور موتى ب جب بابر جاتے ہیں کیفیت اور موجاتی ہے۔حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر وقت اگر یکفیت رہے تو چرفرشتے آ سانوں سے آ کے تم سے مصافی کریں۔ پھر تو تمباری یه کیفیت موکه مکوتی بن جاؤ۔ سمجھے ناجی اآپ نے اجھا کیا کہ آپ کے ذہن کے اعدر جتنے اشکالات تھ، آپ نے ان کو بیان کیا۔ میں ان کے جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا۔ ایک ماحول بن گیا ہے۔ یہی وقت ہے۔ اوا محرم ہے۔ ہتوڑا ماریں۔ اس کو شنٹا نہ ہونے دیں۔ سارے خیالات کو بکسر چیور کر سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا کفر' کتے کو تكاليس ببلے كنوي سے ۔ وہ فكلے كا اس كے كفر كاعلى الاعلان ذيكے كى چوث ير اعلان كريس نه ماسمره والول كو ديكسين نه داته والول كو نه ايب آباد والول کو نداس کے طرزعمل کو ندمیرے طرزعمل کو ساری چیزوں سے بالاطاق ہوکر ڈ کئے کی چوٹ نر کھڑے ہوکڑ پہاڑ پر کھڑے ہوکر پکاریں بلند آ واز کے ساتھ كدآب كى آواز جائے بورے كرة ارض يدكدآب مرزا غلام احد قاديانى كو كافر سجيعة بيں۔ اس كوچھوڑ ديا ہے۔ اب اتنا عرصہ ميں رہا تھا۔ اس كے جانے کے بعد اب جو ہے وہ میرے اندر رنگ آنا جائے رنگین ہونے کا وہ راستہ ہے۔ اس کو اختیار کریں۔ واپس آئیں۔ پھر مجی ادویات کی ضرورت ہوگی تو بیٹے کر طے کرلیں گے۔ چلو پھرآ پ جونی دوا کہیں گے تجویز کرلیں گے۔ چلو میں بھی نیخ میں تبدیلی کرلوں گا۔ میں نہیں کہوں گا کہ میرے والا ہی نسخہ استعال کریں۔ تب آپ کے گوڈے سے ٹھیک ہوں سے ممکن ہے کوئی اور دوائی مل جائے۔ وہ بعد کے مسئلے ہیں کہ راستہ کونسا۔ میں فلال راستہ میں نہیں جانا جابتا۔ بدم بربانی کرلیس محائی! الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ آب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ (آمین)



## مناظره چک 98 شالی، سر گودها

فقیر گوجرانوالہ، لاہور، عافظ آباد کے تبلیغی و تظیمی سفر سے واپس (ربوہ) چناب کر حاضر ہوا تو جناب قاری منیر احمد خال مدرس مدرسہ ختم نبوت (ربوہ) چناب کر نے اطلاع دی کہ چک نمبر 98 شالی سرگودہا سے مولانا ممتاز حن صاحب خطیب چک خورتشریف لائے تھے اور کہا کہ قادیا نیوں سے 19 فروری 1982ء بروز جحد گفتگو ہے۔ فقیر کو تثویش ہوئی کہ جعد کو ریلوے جامع مجد فیمل آباد، اور (ربوہ) چناب کر جامع مجد محمد یہ میں عظیم اجتاع ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا خدا بخش صاحب اور فقیر اگر چک نمبر 100 شائی جا تیں تو جعد کا کیا ہے گا ۔۔۔۔۔ کوفت ہوئی کہ احباب نے پوچھے بغیر ایسے نمبر 109 شائی جا تیں تو جعد کا کیا ہے گا ۔۔۔۔۔ 81 فروری 1982ء میح حضرت مولانا خدا بخش صاحب تشریف لائے۔ اور پنڈی رسول شیشن پر مولانا ممتاز حسین سے ملاقات و ضعابی سے آگاہ فرمایا۔ مولانا مرگودھا روانہ ہو گئے۔ طے ہوا کہ فقیر بھی 19 فروری صاحب، مولانا محمد اقبال بھی سرگودھا سے سوار ہوگا اور مولانا خدا بخش صاحب، مولانا محمد اقبال بھی سرگودھا سے 10 ٹرین پر سوار ہو جا کیں گے۔

18 فروری 82ء دد پر کو مولانا عیر الرحن صاحب جالندهری ملتان سے تشریف لائے۔ وہ (ربوہ) چناب محر جامع مجدخم نبوت کی تغیرات کے انچارج ہیں۔ وہ میری درخواست پر آ مادہ ہو گئے کہ ریلوے کالونی جامع مجدفیصل آباد کا جمعہ پڑھا دیں گے۔ جبکہ جامع مجد محمدید ربوہ کے جمعہ کے لیے مولانا احمد یار چاریاری کو پینام بھوایا۔
18 فروری ظہر کے قریب میرے معتبر ذرائع نے اطلاع دی کہ جامعہ احمدید (ربوہ) چناب محر میں چک نبر 98 شالی کی گفتگو کے لیے بری تیاریاں ہوری ہیں اور المن فی

مبلغین کتابیں لے کر چک نمبر 98 شالی جانے کے لیے پارکاب ہیں۔ ای روز مغرب کے قریب معروف مبلخ اسلام حضرت مولانا عبدالحفظ صاحب خطیب چک نمبر 99 اور حضرت مولانا عبدالحفظ صاحب خطیب چک نمبر 99 اور حضرت مولانا حافظ ممتاز حسین تشریف لائے۔ ہر دو حضرات مُصر شے کہ فقیر ابھی ان کے ساتھ چک نمبر 98 شائی چلے کوئکہ ان کا موقف تھا کہ فریق خالف کے مبلغ پہنچ کے ہوں گے۔ ہارے مسلمان حضرات کو پریشانی نہ ہو۔ فقیر نے اپنی مصروفیات کا عذر کر کے مج حاضری کا وعدہ کیا۔ دونوں ہزرگ شام کو چناب ایکسپریس سے چک 98 شائی تشریف کا مراہ کتابوں کے بس لے کر گئیر مرکودھا ہوا۔ شدید بارش تھی۔ تاہم اڈہ بس (ربوہ) چناب نگر پر صاحب علم وفضل عازم سرکودھا ہوا۔ شدید بارش تھی۔ تاہم اڈہ بس (ربوہ) چناب نگر پر صاحب علم وفضل دوست ہروفیسر حافظ محمد یوسف کتابیں لے کر تشریف لائے ہوئے تھے۔

انفاق سے وہ بھی ای بس میں سوار ہوئے، خوشی ہوئی۔ ان حضرات سے بھی لے تھا کہ فقیر کے ہمراہ تشریف لے جائیں گے۔شدید بارش میں خدا خدا کر کے ریلوے بٹیش سرگودھا پہنچے۔ حضرت مولانا خدا بخش صاحب، مولانا محمہ اقبال تشریف لائے موے تھے۔ ٹرین کے ذریعہ تقریباً ساڑھے دی بجے تک فمبر 98 ثالی پنچے۔ احباب سے ملا قاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ نقیر نے اینے مسلمان احباب کو بلوایا جن سے قادیانیوں نے عنتكوكا كما موا تما۔ وہ احباب آئے ان سے ملاقات وتفصیل كاس كرفقير نے ان كو بھيجا کہ جاکر آپ قادیانی مرتدین کے ذمہ دار حضرات کو کہیں کے مسلمانوں کے علاء آ گئے ہیں۔ آپ ایے ملل سمیت تشریف لائیں تا کہ گفتگو ہو سکے۔ وہ حضرات گئے تو انھوں ئے کہا کہ جناب جعہ کے بعد گفتگو کریں گے۔فقیرنے اپنے مسلمان احباب سے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ گفتگو بیثک جمعہ کے بعد ہوگی۔ مگر شرائط تو پہلے طے کرلیں، تاکہ ان شرائط کی روشی میں جعہ کے بعد گفتگو ہو سکے۔ جعہ کے بعد اگر شرائط طے کرنے لگے تو وقت ضائع ہوگا۔ بدكام جمعہ سے پہلے نباليس۔ چنانچہ نصراللہ مجلى ايرووكيث قادياني، ملك محد اللم قادياني، محمود انور معلى قادياني، مبارك احد قادياني مبلغ (ربوه) چناب مر، يه چار حفرات شرائط کے لیے تشریف لائے۔ چوہدری محمد اشرف محسن، چوہدری محمد علی، عالی سردار خان، اور راقم الحروف نے شرائط پر تفتیکو شروع کی۔ نصر اللہ بھلی ایڈووکیٹ قادیانی نے کہا کہ گفتگو صرف حیات و وفات منے پر ہوگی۔ نقیر نے عرض کیا کہ ہم اس جذبہ سے آپ حضرات کے گاؤں حاضر ہوئے ہیں کہ تمام مخلف فید مسائل بر گفتگو ہو جائے۔ وہ اس پر آ مادہ نہ ہوئے۔ اس پر نقیر نے عرض کیا کہ پہلے حیات مسے پر گفتگو ہو

جائے۔ پھر آپ کے رہنما اور مدگی نبوت مرزا کے کذب پر پھرختم نبوت تینوں مسائل پر مُفتُكو مو جائے گا۔ حاضرين نے كہا كه تمك ہے۔ وہ حضرات مُصر تے كه مرزا قادياني ك صدق وكذب يربحث ند مو- اس يرفقير في تفصيل سے عرض كيا كه بم بازار مي ہانڈی کینے کے لیے جاتے ہیں۔ دو روپے کی ہنٹیا لینی ہوتی ہے۔ بار بار اسے موکتے بجاتے ہیں کہ کہیں کو کھلی تو نہیں کی تو نہیں۔ یہ دنیاداری کی بات ہے مرزا تادیانی جس نے کہا ہے کہ جھے مانو مے تو ٹھیک ہے۔ ورنہ جہم میں جاؤ کے، اسے ذرا ٹھوکنے بجانے تو دو۔ اس کوئل کر ہم اس کے لٹر بچر کی روشی میں دیکھیں کہ وہ کیا تھا اور یہ اس الأس بھی ب كدالى عظمت كالمتحق قرار ديا جاسكے-ميرا دعوىٰ ب كداس كالشرير عى اس كى جائح برال کے لیے کافی ہے۔ آپ کو اس پر بحث کرنی جائے۔ ہم برے علوص سے آپ کے پیٹوا مرزا قادیانی کو جانچا پر کھنا چاہتے ہیں۔ اس پر انعوں نے کہد دیا کہ آپ کی مرضی گفتگو کرویا نہ کروصد ق و کذب مرزا ہر بحث نہیں کریں گے۔نقیر نے اینے احباب کی طرف دیکھا۔ وہ حیران کدان حفرات کے بلند و باتک دعاوی اب اس طرح انحاف، نقیر نے فورا کہا کہ آپ حضرات جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ میں بغیر مفتکو آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ لیج جومضمون آب پند کریں فقیر حاضر ہے۔ اس بات سے اپ احباب کے چرے خوتی سے دمک اضح اور ان لوگوں پر اوس پڑ گئے۔ جومرزا قادیانی مرک نبوت کوسیا ٹابت کرنے کے لیے آئے تھے کہ اب تو سوائے گفتگو کے جارہ کارنہیں رہا۔ شرائط لکھے شروع کے فقیر نے تحریر شروع کی - حوالہ جات کے لیے فریقین کی کتابیں پیش ہوں گی۔ اس بر قادیانیوں نے کہا کہ حوالہ جات صرف قرآن و حدیث سے پیش ہوں مے۔نقیر نے عرض کیا کہ بھائی قرآن و حدیث ہادے سرآ تکھوں پر، آپ کالٹریچر آپ ك مرآ كھوں ير، آپ اي لڑي سے كول كريز كرتے ہيں۔ ايك نے كما كہ ہم تو صرف خدا و رسول کو مانتے ہیں اور کی کونیس فقیر نے کہا کہ جس خدا کوآپ مانتے ہیں اس کی تفصیل کا مجھے علم ہے۔ تہاری کابوں میں لکھا ہے کہ وہ (خدا) معاذ اللہ آپ کے نی کے ساتھ وہ کارروائی کیا کرتا تھا، جو مرد اپنی عورت سے کرتا ہے۔ کتاب میرے یاس ہے۔ فرمائیں تو حوالہ دکھاؤں۔ اس پر وہ گھرا گئے۔ کہنے گئے کہ مماحب اب جمعہ کا ونت ہورہا ہے۔ جعد کے بعد تحریر کریں گے۔ گفتگو ہو نہ ہو، ہم جدنیس چھوڑ سکتے۔ میں نے كباآب جعد كى جماعت كوروتے ہيں آپ كے مرزا قاديانى تو چھ ماہ تك نماز كے تارك تھے۔ وکھاؤں حوالہ؟ ببرحال 3 بج والیس كا وعدہ كر كے علے سكئے حضرت مولانا خدا

بخشٌ صاحب خطیب ربوہ نے جمعہ سے قبل حیات عینی الطفیۃ پر فاصلانہ خطاب کیا۔ پورے گاؤں کے الل اسلام نے آپ کی امامت میں جعد پڑھا۔ 3 بج تک وہ حفرات تظریف ندلائے۔ نقیر نے الل اسلام کی طرف سے شرائط لکھ کر بھیج دیں کدان کا کوئی نمائندہ بھی اس پر دستظ کر دے تا کہ گاؤں کے چند معززین آئیں۔ ہم ان سے مشاورت کے بعد وستخط کر دیں ہے۔ حارب ساتھی وہاں مجے۔ ان حضرات کا اصراریہ تھا کہ گفتگو حارب مکان پر ہو۔ الل اسلام کا مؤتف تھا کہ پچیلے جمعہ کی گفتگو مقامی مسلمان حضرات اور قادیانوں کی ان کے مکان پر ہوئی تھی، یہ گفتگو مسلمانوں کے مکان پر ہوگ۔جس پر وہ آمادہ نہ ہوئے اور راہ فرار اختیار کی۔ جارے حضرات نے پیغام بمجوایا کہ سکول، گاؤں كے چوك، كرجا جوغير جانبدار جك ب، وہال آجائيں۔ وہ اس يربعي آماده ند بوسكے۔ مارے احباب نے طے کیا کہ گاؤں کے وسط علی دو مکان ایک دوسرے کے سامنے واقع ہیں۔ درمیان میں چند نٹ کی گل ہے۔مسلمانوں کی بیٹھک میں مسلمان بیٹھ جائیں اور قادیانی اینے ساتھ کی جینے میں۔ ہرایک کا اجماع اینے اینے مکان پر ہوگا اور تفتگو کرنے والے حضرات سامنے بیٹھ جائیں۔ منتگو دونوں فریق بآسانی س سکیل مے کیونکہ ان مکانات کا محل وقوع الیا ہے اس پر جمیں اطلاع کمی کہ اس شرط پر وہ آ مادہ ہیں۔ چنانچہ ہم اپی کتابیں کے کر جملہ حاضرین سمیت وہاں پینے مجے۔ وہ حضرات بھی منذكره بينفك كے ساتھ والے مكان على موجود تنے ليكن بورا بونا كھنشد انظار كے باوجود نه آئے۔ مرزائیوں نے پیغام بھیجا کہ گاؤں کے اہل اسلام کے خطیب مولانا حافظ متاز حين آئيں۔ ہم ان سے بکھ طے كرنا جائے ہيں۔

مولانا مولوی ممتاز حین تشریف لے گئے۔ ان کے مبلغ مبارک منگلا اور مبشر احمد نے کہا کہ حوالہ جات صرف قرآن و حدیث سے پیش ہوں گے۔ ہمارے مولانا کچھ کہنا چاہتے کہ ان کا اپنا آ دی مسٹر بھلی ایڈووکیٹ بول پڑا اور اپنے قادیانی مولویوں کو کہنا چاہتے خدا کا خوف کرو۔ بات کی طرف لگنے بھی دو۔ شرم کی بات ہے کہ ہم طے کر آئے ہیں کہ حوالہ جات کے لیے فریقین کے مسلمات پیش ہوں گے۔ آپ اپنی کتابوں سے کیوں بھاگتے ہیں؟ مسلمان عالم دین کی موجودگی ہیں مرزائی کا اپنے مرزائی مناظرین کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مرزائی مناظرین کی موجودگی ہیں مرزائی مناظر کھیانے ہو گئے۔مولانا ممتاز حین صاحب کو کہا کہ آپ تشریف لے چلیں، ہم آ رہے ہیں۔مولانا ممتاز حین نے ہمیں آ کرتمام حاضرین کی موجودگی ہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنی کتابیں حاضرین کی موجودگی ہیں ان کا پیغام سایا کہ دو آ رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنی کتابیں حاضرین کی موجودگی ہیں ان کا پیغام سایا کہ دو آ رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنی کتابیں حاضرین کی موجودگی ہیں ان کا پیغام سایا کہ دو آ رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنی کتابیں

ميز يرلكاني شروع كرديد فقير في قرآن مجيد، بخاري شريف منكواكر اين كود مين ركه لي اور درود شریف بر حنا شروع کر دیا۔ پندرہ بیس منٹ انظار کے باوجود قادیانی تشریف ند لاے ، کل میں دونوں طرف فریقین کے آ دمیوں کے مخت کے ہوئے تھے فقیر نے ایک ہاتھ میں قرآن مجید دوسرے میں بخاری شریف اٹھائی۔ سامعین کے درمیان کھڑے ہو کر اعلان کیا کداوختم نبوت کے محرواے مبلغین کو باہر نکالو، وہ کیول نہیں لگلتے، کیا رکاوث ے؟ فقیر دعویٰ سے کہا ہے کہ وہ مر جائیں کے باہر نہیں آئیں گے۔ قرآن مارے ساتھ ہے۔ مدیث ہمارے ساتھ ہے۔ چودہ سوسال سے بوری امت کا عقیدہ یمی ہے كد حفرت يسلى الكفة زعره بين - آسان يرتشريف فرما بين - قرب قيامت بين نازل بون مے۔ اور حضور علی کی شریعت کی غلامی میں زعر گراریں مے اور مدینہ طیبہ میں ان کی وفات ہوگا۔ میں بیشر بیت محدیہ سے فابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مرزا قادیانی کے لٹریچر سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے ہمت تو باہر آئیں۔لیکن وہ ذات آمیز كست سے بچنے كے ليے ميرا سامنانيل كر رہے۔ گاؤں كے مرزائو! ميرى تم ع درخواست ہے کہ ایے مبلغین کو تکالو باہر، تا کہ آئ حق و باطل کا معرکہ اس گاؤں کے لوگ بھی دیکھ لیں۔ ہے ہمت تو آئیں۔ کیون نیس آتے۔ آؤ ہم تممارے انظار میں ہیں۔ اس اٹنا میں مولوی مبارک قادیانی مناظر آیا اور کہا کہ جی ہمیں خطرہ ہے کہ آپ گالی تکالیں کے، لوگ مشتعل ہو جائیں مے۔فقیر نے کہا کہ جناب بہانہ نہ بنائیں۔آپ ك اگر بات مح به آب كے ليے سبرى جانس ب، ضائع ندكرير آپ دائل سے بات كريں۔ يس كالى سے منتكو كروں تو كاؤں كے لوگ آپ كوسچا كمدويں مے۔ آپ آ ئیں گفتگو کریں۔ آپ کے لیے گولٹان جانس ہے ضائع نہ کریں، فریقین نے ٹھیک ے ٹھیک ہے کہ کر میری اس معقول بات کی بھی تصدیق کی۔ مبارک صاحب واپس مے۔ اب ان کے لیے نہ جائے رفتن نہ بائے مائدن۔ پریشان ہوکر کھر میں کمس مجے۔ فقیراے احباب سمیت میدان میں کمڑا ہے۔ اس وقت کا مظر قابل دید تھا۔ فقیر نے کہا كدلوكو! قادياني اورمسلمان سب كواه رين كه قادياني مبلغين زبركا بياله بي ليس مي ليكن میرے سامنے نہیں آئیں ہے۔

میں چیلئے کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا میں نمائندہ ہوں۔ ان کا نمائندہ مرزا ناصر ہے۔ وہ مجھ سے جہاں چاہے میں مبللہ کے لیے تیار ہوں۔ اگر مبللہ نہ کرے تو فیصلہ کا آسان راستہ یہ ہے کہ آپ گاؤں والے ٹل کر آگ کی بھٹی تیار کریں، ناصر کو کہو وہ دادا

کی صدافت کا دم مجر کر اس میں چھلانگ لگائے، میں اپنے آتا و مولا کی ختم نبوت کا اقرار اور مرزا تادیانی کے جموٹے ہونے کا اعلان کر کے چھلانگ لگاتا ہوں۔ آپ دکھے لیں گے۔ آگ میرے اور مرزا ناصر کے درمیان فیصلہ کر دے گی کہ کون حق پر ہے؟ اس چیلنج سے موجود قادیانیوں نے شرم کے مارے سر جھکا دیے۔

ابل اسلام خوشی سے پھولے نہ ساتے تھے۔ زندہ باد کی فضا میں فقیر کو جوم نے مگیر لیا۔ مبار کباد شروع ہوگئ۔ احباب خوثی سے ایک دوسرے کے مکلے ملے۔ فوری طور ر جائے کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں شریک سے کدایک مرزائی آیا۔ نقیر نے کہا کدفرائے آب کے مبلغین کول ند فکا؟ کہا تی وہ آپ سے ڈر گئے تھے۔ میں نے کہا کرکیا میں نے ان کو کھا جاتا تھا؟ دلائل کی بات تھی وہ کیوں نہ آئے؟ ان کو آٹا چاہیے تھا۔ میں اب بھی حاضر ہوں۔ اگر وہ اپنی طے شدہ بیٹھک میں نہیں آتے تو میں آپ کو ایک حوالہ دکھاتا ہوں آپ یہ لے جائیں ان سے اس کا ترجمہ پوچھ کرآ ئیں۔آپ کی کتاب،آپ كا حواليه آب اي مولوى سے اس كا مطلب يو چه آئيں۔ وہ يجارہ برا بريشان مواكه يد نیس مولوی صاحب کیا حوالہ تکالیں گے۔فقیر نے بیک متکوایا حوالہ تکالنا جایا لیکن اس دوران معلوم ہوا کہ قادیانی مناظر ربوہ جانے کے لیے گاؤں چھوڑ کر شیشن حلے مرکتے ہیں۔ مسلمانوں میں ان کے فرار کی خبر سے خوثی کی لبر دوڑ گئی اور قادیانی شرم کے مارے ایک ایک کر کے تھسکنے شروع ہو مجئے۔فقیر نے احباب سمیت جماعت سے نمازعمر بڑھی۔ (وولیٹ ہورہی تھی) نماز کے بعد اجھامی دعا کی گئے۔ بیسوں احباب کے جلو میں حارا قافلہ میشن کی طرف روانہ ہوا۔ رائے میں ان کے فرار کے دلیس تذکرے ہوتے رہے۔ احباب کی خوشی و انبساط قابل دید تھی۔ فلحمد للدے سٹیشن پر پہنچے تو قادیانی مناظر منیش پر بیٹے خاک جات رہے تھے۔ ان کی در مائدگی و پریشانی کابل رحم تھی۔ وہ پھارے اکیلے تھے۔ صرف ایک آ دمی ساتھ تھا۔ جارے احباب کا اجماع دیکھ کر وہ تخت بریثان ہوئے۔ مگر ریونت ہاری نہتی۔ حق کی عزت تھی۔ اللہ تعالی نے حق و باطل کا ابیا نظارہ کر دیا کہ انگشت بدعمال ہول کہ آخر ان کو کیا ہو گیا۔ اتنی بری ذات کے باوجود سامنے نہ آئے۔ فلحمد للہ۔

## مناظره چک عبدالله ضلع بهاوکنگر

مجلس تحفظ فتم نبوت ایک عالی تبلیل اصلای فدی جماعت ہے، جس کا ملک ک سیاست سے تطعا کوئی تعلق نیس مجلس کی بنیاد معرت امیر شریعت نے رکمی تھی اور خطيب باكتان قاضى احمان احد شجاع آبادى، مجابد لمت مولانا محد على جالندهرى، مناظر اسلام مولانا لال حسين اختر، فالح قاديان مولانا محمد حيات، فيخ الاسلام مولانا سيدمحم پوسف بنوری رحمهم الله تعالی جیسے مردان حق نے اینے اپنے دور میں اس کی قیادت و سیادت کا فریضه سرانجام دیا، بحده تعالی آج اس کی امارت بیخ طریقت مولانا خان محد سجاده نشین خانقاه سراجیه فرما رہے ہیں۔ مجلس فتم نبوت کا طرر اُنتیاز ملک عزیز و بیرون ملك على رحت عالم على كو وصف خاص حتم نوت كى حفاظت و اشاعت كا فريضه مرانجام دینا ہے اور بس۔ اللہ رب العزت نے مجلس کو اس عقیم کام کے صدقہ میں کس مرح ابی رحتوں سے سرفراز فر ملیاء کیا کیا بشارتی سنائی محتیر، اس کی طویل فرست ہے۔ مجل کے اکار نے یوم تاسیس سے اعلان کیا تھا کہ کا کات کے کی حصہ میں کوئی منکر ختم نبوت کسی مسلمان کو تک کرے، اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے، مجلس کے وفتر کو ایک کارڈ کھے کر اطلاع کر دی جائے۔ مجلس کے فاصل مبلغین اسلام اور مناظر-بن فتم نبوت اس دور دراز کے علاقہ میں کھے کر الی اسلام کے ایمانوں کو بھائیں عے۔ قادیانوں کے ہرچینے کا منہ توڑ جواب دیں مے اور ان کو عبرتاک فکست سے دوجار كريں مے۔ اعدون و يرون ملك مجلس نے اسے اس اعلان كى كس طرح لاج ركى اور كس طرح د واركزار اطراف و اكناف ك سفر مطى كرك دنيائ اسلام سے خراج محسین، حضور سرور کا نات علی کی خوشنودی اور الله رب العزت کی رضا کا سرتیکیت

حاصل کیا، اس سے پوری دنیا آگاہ ہے۔ آج بھی بھرہ تعالیٰ مجلس کا پوری دنیا میں لڑیچ، وعظ و تبلغ کے ذریعہ اشاعت اسلام و تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا مربوط نظام موجود ہے۔ مجلس کے فاضل اجل مبلغین کی سرگرمیوں اور تبلیغ کاوشوں کی تفصیلات مجلس کے ترجمان ہفت روزہ (اب ماہنامہ) ''لولاک'' فیمل آباد کے ذریعہ اسلامیان پاکتان تک پہنچتی رہتی ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان کے شعبہ تبلیغ کی ایک عظیم الثان کامیابی و کامرانی سے اسلامیان پاکتان کو باجر کرنا چاہج ہیں جس کے پڑھنے سے جہاں دلوں کو تازگی، ایمانوں کو ترارت، قلب و مجر کو فرحت میسر آئے گی، وہاں دشمنان دین، مکر بن ختم نبوت قادیا نبول کی ذات آ میز فلست کا بھی نفشہ سامنے آ جائے گا۔ مجلس کے مرکز کی دفتر ملیان میں ایک اطلاع!

یخدمت جناب من ۔ السلام علیم و رحمتہ اللہ و برکاتہ۔ ہمارے قریب ریلوے میں میٹین چک عبداللہ پر ایک نائب سیشن ماسر رانا صاحب عرصہ ایک سال ہے آئے ہیں، وہ قادیاتی ہیں اور سال بحر سے اہل اسلام کو گراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ایمانوں کو خراب کر رہے ہیں ۔ مرزائی فد بیب کی کتابیں ولٹر پچر تفتیم کرتے ہیں۔ اب اس نے ہمیں مناظرہ کی وقوت وی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ ہماری مدد کریں ۔ کوئی ماہر تجربہ کار عالم مقرد فرمائیں جو ان کو فلست فاش دے کر مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ کرے۔ وہ ہمیں آئے دن تھ کرتا ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ ہماری مدد کریں اور جماعت کے خرج پر مناظرہ کا انظام کریں کوئیکہ ہم غریب آدی ہیں۔ ایک آدھ آدی جماعت میں ویں۔ میام طعام سے زائد خرج بھی برداشت نہیں کر سے ۔ جواب ہر حالت میں ویں۔ کریانی مربانی۔ آپ کا قراح ہم حالت میں ویں۔ مربانی۔ آپ کا قراح ہم حالت میں ویں۔ مربانی۔ آپ کا قلم نے کہ مالی دوری محمد کریانی۔ آپ کا قلم کریانی۔ آپ کا قلم کا کست کی دوری مربانی۔ آپ کا قلم کا کست کوئی کے قیام طعام سے زائد خرج بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ جواب ہر حالت میں ویں۔ کریانی۔ آپ کا قلم کی داشت نہیں کر سکتے۔ جواب ہر حالت میں ویں۔ کریانی۔ آپ کا قلم کی داشت نہیں کر سکتے۔ جواب ہر حالت میں ویں۔ کریانی۔ آپ کا قلم کی داشت نہیں کر سکتے۔ جواب ہر حالت میں ویں۔ کریانی۔ آپ کا قلم کی داشت نہیں کریانے۔ آپ کا قلم کی داشت نہیں کی دورت کی بیان کی دوری کی کریانے کی دورت کی کریانے۔ آپ کا قلم کی دورت کریانے کی دورت کی کی دورت کوئی کی دورت کی کریانے کی دورت کی کریانے کی دورت کریانے کریانے کوئی کریانے کی کریانے کی کریانے کی دورت کریانے کریانے کی کریانے کریانے کی کریانے کریانے کی دورت کریانے کریانے کریانے کریانے کی کریانے کریانے کریانے کریانے کریانے کی کریانے کریانے کریانے کریانے کریانے کریانے کریانے کریانے کی کریانے کریانے

اوا يُكُلَى فرض كا احساس: جب يه خط مجلس تحفظ ختم نبوت پاكتان كے ناظم دفتر و خازن حضرت مولانا عزيز الرحمٰن جالندهرى كو ملا، تو انحول نے سوچا كه اگر خط لكه كر تاریخ كا تعین كيا جائے تو خط جانے اور جواب آنے پر دس پندرہ دن لگ جائيں گے، اس عرصه ميں اگر كوئى محض مرتد ہو گيا تو قيامت كے دن اس كا جواب ہمارے پاس كيا ہوگا؟ اس ليے جواب لكھنے كى بجائے آپ نے فورا مجلس تحفظ ختم نبوت ربوہ زون كے كنوينر مولانا خليب مولانا خليب الله وسايا خطيب مولانا خليب الله وسايا خطيب

جامع متجد محمدید ربوہ کو تھم فرملیا کہ آپ حضرات وہاں تشریف کے جاکر اسلامیانِ علاقہ کے ایمانوں کو بیجائیں۔

چنانچے حضرت مولانا اللہ وسایا صاحب اور مولانا خدا بخش صاحب 25 فروری اور کی جائے گئے۔ وہاں سے بہالیکٹر مجلس کے امیر حضرت مولانا قاری عبدالغفور صاحب اور جزل سیکرٹری مجلس بہالیکٹر جناب مولانا فیض احمد صاحب مدرسہ سیشن کے مولانا شیاب الدین کے جمراہ جیک عبداللہ تشریف لے مجے۔

قصم زمین برسرزمین: چک عبدالله ربلوے شیش ہے۔ چشتیاں اور بہاونگر کے درمیان واقع ہے۔ قرب و جوار کے دیہاتوں کا مرکزی اڈ ہمی ہے۔ مجابدین ختم نبوت کا يه قاقله جب يك عبدالله يبنيا تو معلوم موا كه نائب مثيثن ماسر رانا بشارت احمد واقعتا قادیانی ہے اور وہ اپنی جاعت کے جلسہ پر ڈاہرانوالہ گیا ہوا ہے۔ مع آیا اور حاضری لگا كر جلسه ير جلا كيا ب-مولانا الله وسايا في احباب كم مثوره س كجم بمفلث كاف والے کو دیے کررانا صاحب تظریف لائیں تو ان کو دے دینا اور ان سے کہنا کہ آ ب سے النے کے لیے کھ ساتھی آئے تھے۔ اب سئلہ در پٹن تھا کہ اس علاقہ میں کام کی راہیں الاش كى جاكي تاكه وقت ضائع نه مور چنانچه مشاورت كے بعد وفد كے اركان يعثم بنك، ال آفس، كينال ريست باؤس، يوار خانه، اؤه ير دكاندار و تاجر حفرات سے ملے۔ ان میں مجلس کا لٹریچر فری تعتیم کیا۔ اپنی آ مدکی غرض بیان کی۔ مقامی احباب کے اصرار پر اڈہ کی مجد میں مخضر تبلیقی مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت اولانا الله وسایا نے مسلم ختم نبوت کے تحفظ اور مرزائیوں کے عقائد باطلہ بر روشی ڈالی۔ آپ نے اپیل ک کرتمام مسلمان، قادیانیوں کے عقائد ونظریات سے خود کیس اور دوسروں کو بچا کیں۔ آب نے فرمایا کہ اگر قادیانی ایک جموٹے اور خود ساختہ نی کے غلا و خلاف اسلام عقائد كوتميلانے كے ليے كوشال بين تو محر حفرت محمصطنی اللہ كے بيروكارات سے نى كى عزت و ناموس اور آپ علی کے وصفِ خاص ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بھی کوشش كرير- اس يرتمام حاضرين في ترديد قاديانيت كى اور جفاظت و اشاعت عقيدة ختم نوت کا وعدہ کیا۔ اس اثناء میں معلوم ہوا کہ رانا بشارت احر بھی این جلسہ سے واپس آ مے ہیں۔ انھیں پیام مجوا دیا چنانچہ وہ مجد میں آ گئے۔

قادیانی سے گفتگو کا آغاز: تعارف کے بعد، حضرت مولانا خدا بخل ماحب

خطیب اسلام کے کہنے پر مناظر ختم نبوت حضرت مولانا الله وسایا نے رانا بشارت احمد سے منتلوكا آغاز كيا-آب نے فرمايا كدرانا صاحب مكن ہے آپ كى جماعت كاكوئى مولوى صرف اور صرف اینے پید کے لیے کاروباری طور پر مرزائیت کی تبلیغ کرتا ہو، یا ملمانوں سے کوئی صاحب کاروبار کے طور برآب کی جماعت کی تروید کرتے ہوں لیکن مراآب کے متعلق خیال ہے کہ آپ نے کاروبار کے لیے پیشہ وارانہ طور پرنہیں بلکہ حق سجھ كرمرزائيت كو قبول كيا ہوكا (رانا صاحب فرط مسرت سے سر بلاكر كہنے لكے جى بالكل آپ نے سیح فرمایا ہے۔ واقعۃ میں احمدیت کوحق پر سجھتا ہوں) مولانا نے فرمایا کہ بالكل اى طرح ميں قبركوسائے ركھ كر يوم جزاء وسراك مالك كى قتم الله كركہا ہوں كه ہاری جماعت مجلس محفظ ختم نبوت با کتان بھی آپ کی جماعت مرزائیت کے عقائد و نظریات کی تردید، دین سجه کر الله تعالی کی رضا، حضور علیه السلام کی خوشنودی اور این نجات سجھ كركرتى ہے۔ ہارا بھى يەكاردبار يا پيشنبيں (رانا صاحب نے كھيانا ہوكر كما می صحے ہے) مولانا نے فرمایا اس لیے میں آج کی محفل میں آپ سے دخواست گزار ہوں كرآب مهرماني كرك يدارشاد فرماكي كرآب كومرزائيت مي كياكيا خوميان نظرآ كي جس کی بنیاد پر آپ نے یہ خرجب قبول کیا اور میں دیانتداری سے آپ کو بتاؤں گا کہ جھے کیا کیا عیوبات اور کر و فریب قادیانیت می نظر آئے جس کی بنیاد پر میں اس فرقد ضالہ کی تردید میں دن رات ایک کیے ہوئے ہوں۔ آپ قادیانیت کی خومیاں بیان کر دیں، میں اس کے عیوبات اور قبائ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چرمیری بات آپ ك سجه مين آ جائے تو آپ تبول فرمالين- آپ كى بات ميرى سجھ مين آگئ تو مين اس رِ غور کروں گا۔ حفرت مولانا اللہ وسایا کی اس تمہیدی تفتگو کے بعد جناب رانا بشارت احديث كها كد حفرت مولانا! من في احديث كو قبول اس لي كياب كد مرزا قادياني میرے بزدیک عافق رسول تھے۔ احمیت تبول کرنے سے مجھے فرقہ واریت سے نجات مل اور تیسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی اینے وقت کے مجدد و مبدی ہیں۔

حضرت مولانا الله وسایا کی جوالی تقریر: حضرت مولانا الله وسایا صاحب نے جوانی فرایا کہ دانا صاحب آپ کی تیوں ہاتوں سے مجھے ندصرف شدید اختلاف ہے بلکہ مستجمتا ہوں کہ آپ نے شاید اپنے ندہب کا سیح معنی میں مطالعہ نہیں کیا یا آپ کونہیں کرنے دیا گیا، یا آپ سے آپ کی محاصت کے بانی مرزا قادیانی کی کتب کو اوجمل رکھا

گیا ہے۔ اگر آپ دیانتداری سے ان کابوں کو پڑھے تو میری طرح آپ بھی اس نتیجہ
پر وینچے کہ مرزا قادیانی نی، رسول، مجدو تو در کنار ایک شریف انسان اور قابل اعماد و اعتبار
آدی بھی نہ تھا۔ دیکھے آپ نے تمن با تمی ارشاد فرما کیں۔ 1 ..... مرزا قادیانی عاشق رسول تھے۔ 2 ..... فرقہ واریت سے نجات کی۔ 3 ..... وہ مجدد و مہدی تھے۔ اس وقت مردست بھی پہلی بات کو لیتا ہوں۔ بھی اس بحث بھی نہیں پڑتا کہ (الف) مرزائیت کے قبول کرنے سے فرقہ واریت سے نجات کی ہے یا مرزا غلام احمد کے فود مانے والے کس بری طرح فرقہ واریت کا شکار ہیں کہ آپس بھی ایک ووسرے پر نہ صرف زنا، مراب، لواطت، بددیا تی، اطلاق باختی کے ناقابل تروید شوت پیش کرتے ہیں بلکہ ایک شراب، لواطت، بددیا تی، اطلاق باختی کے ناقابل تروید شوت پیش کرتے ہیں بلکہ ایک فرقہ واریت کی جو کیفیت ہے اس کی تو نظیر پیش نہیں کی جا سے مرزائیت بھی نہیں واطلاق رقہ واریت کی جو کیفیت ہے اس کی تو نظیر پیش نہیں کی جا سے مرزائیت بھی نہیں وہ بات کہ وہ مجدد تھے یا مہدی بلکہ وہ تھے۔ ہاں البتہ وہ اپنے کو انسان کی شرم والی جگہ (تھین خود کیے جو دہ کوئی جگہ ہوتی ہے) تھے وہ خود کھتے ہیں کہ کہ دہ کوئی جگہ ہوتی ہے) تھے وہ خود کھتے ہیں کہ کہ دہ کوئی جگہ ہوتی ہے) تھے وہ خود کھتے ہیں کہ کہ کہ دہ کوئی جگہ ہوتی ہے) تھے وہ خود کھتے ہیں کہ کہ کہ دہ کوئی جگہ ہوتی ہے) تھے وہ خود کھتے ہیں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی جگہ ہوتی ہے) تھے وہ خود کھتے ہیں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی جگہ ہوتی ہے) تھے وہ خود کھتے ہیں کہ

کرم خاکی ہوں میرے بیارے، نہ آ دم زاد ہوں موں بشر کی جائے نفرت ادر انسانوں کی عار

( يرأين احديد حديثم من 97 ثرائن ج 21 من 127 )

LA.

لیکن جناب رانا صاحب اس وقت بی اس بحث بی نہیں پرنا چاہتا تاکہ وقت من اس بحث بی نہیں پرنا چاہتا تاکہ وقت ضافع نہ ہو، آپ کی نہلی بات کہ دمرزا قادیانی عافق رسول ہے کا بحر پور مطالعہ ہے۔ چاہتا ہوں۔ ویکھئے رانا صاحب جھے بحمہ و تعالی مرزائیت کے لٹریکر کا بحر پور مطالعہ ہے۔ میرا دموی ہے کہ اس کا نتات بھی اگر کوئی انسان حضور سرور کا نتات بھی کی تو بین کرنے والا ہے تو وہ مرزا قادیانی ہے۔ میرے نزدیک وہ حضور بھی کی تو بین مرزا قادیانی نے رحمت عالم بھی کی تو بین مرزا قادیانی نے رحمت عالم بھی کی تو بین مرزا قادیانی نے کی ہے، اس کرہ ارض بی ادر کی بر بخت نے نہیں گی۔

جناب رانا صاحب نے مولانا کی تقریر کو درمیان میں ٹوک کر کہا، مولانا آپ تغمیل میں نہ جائیں بلکہ اس کی مثال پیش کریں کہ مرزا قادیانی واقعتا حضور ﷺ کے سمتاخ متھ۔ زیادہ تقریر سے کیا فائدہ۔ مولانا الله وسایا: نے اپنی مختگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ رانا صاحب بھے شدید صدمہ ہے کہ آپ نے میری بات کی پورانہیں ہونے دیا۔ ورند آپ کا جومطالبہ ہے کہ مرزا قادیانی کی کتب سے توبین حضرت سرور کا تنات سے کے حوالہ جات پیش کریں۔ میں وہ عرض کرنا چاہتا تھا گر آپ سے مبر نہ ہو سکا۔ آپ غصر تموک دیں۔ شندے دل سے میری معروضات سیں۔ میرا فرض ہے کہ میں آج اپنی ہر بات اور دعویٰ کا ثبوت پیش کروں۔

رانا صاحب نے پھر بات ٹوک کر کہا۔ مولانا یہ می نہیں ہوسکا۔ مولانا نے مسکرا کر فرمایا۔ رانا صاحب اطمینان رکھیں آپ پریٹان کیوں ہو گئے وہ تو حضور اللہ کے متعلق لکستا ہے کہ (نعوذ باللہ) آپ اللہ صور کی چربی استعمال کیا کرتے تھے۔

رانا صاحب نے استغفراللہ کہتے ہوئے کہا کہ یہ کیے ہوسکا ہے؟ مولانا نے مسکرا کرکہا آپ کا یہ سوال مرزا قادیانی سے مسکرا کرکہا آپ کا یہ سوال غلا ہے کہ یہ کیے ہوسکتا ہے۔ آپ یہ سوال مرزا قادیانی کہ سے یہ سوال کریں کہ یہ حوالہ ہے تو مرزا قادیانی مجرم۔ اگر حوالہ نہیں تو میں مجرم۔ رانا صاحب آپ کی جماعت کا عقیدہ ہے کہ ۔

محمہ پھر انر آئے ہیں ہم ہیں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپی شان ہیں محمہ دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمہ کو دیکھے قادیان ہیں

رانا صاحب نے کہا مولانا میری درخواست ہے کہ آپ حوالہ اگر لا کر دکھا دیں تو بات چر بنے گی، مولانا نے فرمایا۔ رانا صاحب میں ایک بارنہیں ہزار بار آپ کے مطالبہ کوتشلیم کرتا ہوں کہ آپ کوحوالہ جات لا کر دکھاؤں گرمیری ایک درخواست ہے کہ اگر میں خوالہ لا کر نہ دکھاؤں تو میری کیا سزا ہوگی؟ اور اگر حوالہ جات دکھا دوں تو ان

حوالہ جات کو پڑھنے کے بعد آنجاب کا کیا روٹل و رویہ ہوگا؟ دونوں باتوں کا ہل آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ طے کر دیں پھرتحریر ہو جائے۔

رانا صاحب: سن فرمایا۔ مولانا تحریر کی کیا ضرورت ہے۔ یہ لوگ جھے جانتے ہیں آپ ان حاضرین سے پوچھ کتے ہیں کہ میں ایک سال سے یہاں پر قیام پذیر ہوں۔ میرے سال بحر کے دیکارڈ سے یہ لوگ ٹابت نہیں کر سکتے کہ میں نے بھی جموث بولا ہو۔ تحریر کی کیا ضرورت ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ حوالہ جات لا کر جھے دکھا دی قدمی قادیا نیت سے تائب ہو کر غلام احمد کے جموٹے ہونے کا اعلان کروں گا۔

مولانا الله وسایا نے کہا۔ رانا صاحب جھے تو آپ کی یہ بات س کر بجائے خوش کی کے خت صدمہ ہوا ہے کہ آپ ایسے انسان میں کہ آپ نے بھی جموث نہیں بولا گر افسوس، صدمہ اور دکھ کی میرے لیے بات یہ ہے کہ آپ مانتے ایسے آ دی کو میں جو ہر قدم پر جموث بولاً تھا۔ میرا دموئ ہے کہ اس کا تات میں اگر جموٹے لوگوں، کذاب انسانوں کا کونش بلایا جائے تو جموثوں کے عالمی چمپیمن کا امزاز مرزا قادیانی کو ملے گا۔

رانا صاحب نے محر بات کاٹ کرکھا کہوہ کیے؟

مولانا نے فرمایا۔ رانا صاحب! مرزا قادیانی کے پیکٹروں جموث ہوں سے گر
اس وقت ایک جموث کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کد مرزا قادیانی نے اپنی کتاب
شہادت القرآن بی لکھا ہے کہ آخری فلیفہ کے دفت آسان سے آ واز آ کے گی۔ هذا
خلیفته الله الممهدی. لکھا ہے کہ بیروایت بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ بی جب
میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پوری بخاری شریف بی اگر بیروایت دکھا دی جائے تو بی وس
بزار روپید انعام دینے کے لیے تزار ہوں۔ گر میرا دعویٰ ہے کہ پوری کا کتات کے مرزائی
اکشے ہو کر بلکہ خود مرزا قادیانی اپنی قبر سے نکل کر بھی بخاری شریف سے بیروایت نہیں
دکھا سے جہ جناب مرزا قادیانی نے سفید جموث بولا ہے۔ جے اس کی جماعت کے زلہ
فوار و دفیفہ خور مرزائی میلغ سے فابت نہیں کر سکتے۔ وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا
الناد . رانا صاحب اس کا ایک اور کرارہ کرارہ جموث بھی سنیے۔

رانا صاحب: ندندولانا علوآب تحريركرين

مولانا في مسكرا كرفر مايا ببت اچها لاية قلم دوات من تحرير كرف كے ليے تيار بول .... تمام حاضرين كے چرے خوشى سے دمك أشمے كاغذ قلم لاف كو ساتنى

أفح مولانا في پہلو بدلا۔ تيار ہوئ آپ كے پہلو ميں ايك كتاب "وصال ابن مريم"
مصنف مرزا طاہراحم قاديانى پرى تى ۔ آپ في اسے بنانا چاہا تو پھر رانا صاحب في مايا:

ولچيپ لطيف: مولانا آپ كتاب كو يجي كوں دھيل رہے ہيں۔ كيا آپ اس سے
الرجك ہيں؟ مولانا پھرمسكرائ اور فر مايا رانا صاحب ميں كتاب سے كيا الرجك ہوں۔
رانا صاحب: تو آپ اس كو دھيلتے كوں ہيں؟ پڑھتے كوں نہيں۔

مولانا: راناماحب می نے نہ صرف اس کتاب کو پڑھا ہے بلکہ اس کے مصنف کو اس کے باپ کو اور اس کے دادا مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی پڑھا ہے۔ اگر فرمائیں اور طبح نازک پر گرال نہ گزرے تو بچارے مصنف کتاب ہذا تو درکنار اس کے بڑے صاحب یعنی جناب مرزا قادیانی کے متعلق اس کے اپنے لئر پچر سے سنے۔ اس کے اپنے ایک مرید نے جو اس کو مسیح موجود اور ولی اللہ مانتا ہے۔ کھا ہے کہ معزت مرزا قادیانی مجمی محمی زنا کرتے تھے۔ پنجابی میں یعنی مجمی معزت صاحب ذکے لالیندے ی گے۔

رانا صاحب نے فورا کہا مولانا چیوڑے اس مفتکو کو۔ آپ اگر حوالہ جات دکھا دیں تو میں لکھ کر دیتا ہوں کہ میں مرزائیت کوچیوڑ دوں گا۔

مولانا: جمے خوشی ہوگی۔

کاغذ قلم آتا ہے۔ مولانا تحریر کے لیے شردع ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں رانا صاحب آپ فرما کے ہیں۔ فرماتے ہیں رانا صاحب آپ فرما کیں کہ کون کون سے حوالہ جات ہیں دکھاؤں تو آپ مسلمان ہو جا کیں گے؟

رانا صاحب: مولانا آپ دکھا دیں کہ مرزا قادیانی نے تکھا ہو کہ حضور ﷺ نبوذ باللہ مورکی چ بی استعال کرتے تھے۔ دوسرے وہ شعر کہ مرزا قادیانی مجمو اللہ تھے۔ ہوتھا کہ وہ زنا کیا کرتے تھے۔ افغل ہیں۔ تیسرا کہ مرزا قادیانی مجموث ہو لئے تھے۔ چوتھا کہ وہ زنا کیا کرتے تھے۔ مولانا نے قلم پکڑا کاغذ سامنے رکھا اور فرمایا رانا صاحب اس کے علاوہ بھی اگر کوئی حوالہ ارشاد فرمائیں تو اس کا بھی ہی تحریر ہیں ذکر کر دوں۔

رانا صاحب: ندند مولانا بدكانى بير-بهت الجما (مولانا نے كها-) مناظره كے ليے فريقين كى متفقہ تحرير كامتن بهم الله الرحن الرحم- باعث تحرير آئك- الله وسایا ولد محمد رمضان مبلغ فتم نبوت اور جناب رانا بشارت احمد ولد رانا محمد ارائ محمد الله ولد رانا محمد الله عند الله عند ماسر چک عبدالله (مرزائی) کے درمیان آج 81 /2- 25 کومجد الله چک عبدالله میں میدوں مسلمانوں کی موجودگی میں گفتگو ہوئی جس میں مندرجہ ذیل حوالمہ جات پیش ہوئے۔

(1) ..... مرزا غلام احمد قادیانی نے حضور علی کی تو بین کی ہے اور لکھا ہے۔ ان کا اپنا مکتوب ان کے اپنی جماعت کے رسالہ میں چمپا ہوا موجود ہے کہ حضور علیہ نعوذ باللہ سور کی چربی استعال کیا کرتے تھے۔

(2) ..... مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک مرید نے مرزا غلام احمد کے متعلق لکھا ہے اور چھیا ہوا موجود ہے کہ ہے

محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(3) ..... مرزا غلام احمد قادیائی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت مہدی تشریف لا نیں گئی ہے کہ جب حضرت مہدی تشریف لا نیں گئی گئی ہے تو آسان سے آواز آئے گی۔ هذا خلیفته الله المهدی، یه روایت بخاری شریف شریف میں موجود ہے۔ مولوی اللہ وسایا نے دعویٰ کیا کہ یہ روایت ساری بخاری شریف میں موجود نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے امام بخاری پر جموث بولا ہے۔

(4) ..... مولوی الله وسایا نے کہا کہ مرزائیوں کی اپنی جماعت کے اخبار میں چمپا ہوا موجود ہے کہ مرزا غلام احمد کادیائی بھی بھی زنا کرلیا کرتے تھے۔

ان ہر چار حوالہ جات کو ثابت کرنا مولوی اللہ دسایا کے ذمہ ہے کہ یہ مندرجہ عبارتیں ان کے لٹریچر ہیں موجود ہیں۔ اس لٹریچر کی کتب کو ساتھ لانا بھی مولوی اللہ وسایا کے ذمہ ہے۔ رانا بشارت احمد نے اعلان کیا کہ اگر جھے مید حوالہ جات دکھا دیے جا کیں تو ہیں احمدیت کو چھوٹر کر مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ہونے کا اعلان کر دول گا۔ اگر فریقین میں سے کوئی (لیعنی اللہ وسایا یا رانا بشارت احمد) نہ آئے تو اس فریق کی فلست تصور ہوگی اور وہ دوسرے فریق کو چارچی صدرو پیددینے کے بابند ہوں گے۔

یہ حوالہ جات مسجد لاری اڈہ چک عبداللہ ضلع بہالٹکر میں مورخہ 9 مارچ 81ء بروز پیر بوقت 3 بجے دن بعد از ظہر پیش ہوں گے۔ یہ حوالہ جات جناب ماسر شفق احمد انصاری ولد حاجی محر بخش انصاری ماسر ہائی سکول چک سرکاری کو دکھائے جا کیں گے۔ وہ بڑھ کر فیصلہ دیں گے کہ یہ حوالہ جات مسجع ہیں یانہیں۔ ان کا فیصلہ ہر دد کے لیے قابل

قبول ہوگا۔

العبد الله وسايا بقلم خود العبد بشارت احمد رانا بقلم خود كواه شد كواه شد (مولانا) فيض احمد محمد بشير شغيق احمد شغيق احمد شغيق احمد شغيق احمد محمد بشير

انظار۔ انظار۔ انظار۔ انظار: اس تحریر کے بعد فریقین پر لطف اور خوشگوار محفل سے فارغ ہوئے۔ رانا صاحب شیش پر تشریف لے گئے۔ مولانا اللہ وسایا، مولانا خدا بخش، مولانا فیض احمد، مولانا عبدالحقور نے احباب کے ہمراہ نماز پڑھی۔ مولانا شہاب الدین نے نماز پڑھائی۔ اس تحریر و کامیابی پر تمام ساتھیوں کے دل سرت سے انجال رہے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اللہ تعالی نے اپنے خاص فعنل و کرم سے احقاق حق و ابطال باطل کے لیے موقع فراہم فرمایا ہے۔ مولانا اللہ وسایا اور مولانا خدا بخش نے تمام احباب سے اجازت لی۔ 9 مارچ کو آنے کا وعدہ کیا اور چشتیاں ملکان کے سفر پر روانہ ہوئے، اب کیا تھا بورے ضلع بہاو تکر میں 9 مارچ کو انظار ہونے لگا۔ تمام مدارس و مساجد میں 9 مارچ کو بورے ضاح کے مجابدین ختم بوتے والے مناظرہ کے تخریب سونے گئے۔ اس خبر کون کر پورے ضلع کے مجابدین ختم بوتے والے مباللہ و بیٹی کے لیے انظار کی گھڑیوں کو گئے لگ گئے۔

آج 9 ماری ہے: اللہ رب العزت نے فضل فرمایا 9 ماری 18 آیا۔ بہاؤیگر سے مولانا قیض احمد، مولانا حبدالحفیظ، مولانا قاری عبدالغفور، مولانا سید بشیر حسین شاہ، مولانا قاری شرانغفور، مولانا سید بشیر حسین شاہ، مولانا قاری شریف احمد، مجاہد فتم نبوت مولانا محمد امیر جھنگوی عظیم الشان قافلہ کی قیادت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ فقیر والی، خین آباد، بارون آباد، چشتیاں سے قافلے آرہے ہیں، وہان کے جید علاء کرام قیادت فرما رہے ہیں۔ آج 9 ماری ہے، مسلح میں وہان کے جید علاء کرام قیادت فرما رہے ہیں۔ آج 9 ماری ہے، مسلح مجر سے بچاس ساٹھ علاء کرام کی تشریف آوری سے موام دل کی مجرائیوں سے تاج و ضلع مجر سے بچاس ساٹھ علاء کرام کی تشریف آوری سے موام دل کی مجرائیوں سے تاج و نتے تنہ نبوت زعمہ باد، مبلغین فتم نبوت کر قبل شکاف میکاف نفرے لگا رہے ہیں۔ لوگ وجد ہیں آکر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں تو اللہ تعالی کے نام کے جلال سے در و دیوار کانپ آٹھے ہیں۔ یہ دیکھوکون ہیں آخص میں مولانا فیض احمد بہاؤنگری کہا جاتا ہے۔ یہ مجلس بہاؤنگر کے بیکرٹری جزل ہیں۔

تقریر کے لیے تشریف لاتے ہیں، دو کھنٹے خطاب فرماتے ہیں، ان کے بعد باری باری منطح بحر کے علاء کرام تشریف لا رہے ہیں۔عوام موقع بموقع زعدہ باد کے ایمان پرور نفروں سے مجمع کوسرایا خلد بنا دیتے ہیں۔

مبلغین ختم نبوت کی آمد:

عوام کی نظریں چشتیاں سے آن والی بول پر بھی بیر۔ آن وہاں بول پر بھی بیر۔ آن وہاں سے ان کے مجوب مبلغین ختم نبوت نے تشریف لانا ہے۔ ای اثناء میں کیم بس رتی ہے۔ نظری اٹھی ہیں۔ مبلغین کے چروں پر پرتی ہیں۔ زیرہ باد کے فلک شگاف نعرے شروع ہو جاتے ہیں۔ مناظر ختم نبوت مولانا اللہ وسایا بس سے اپنے احباب سیت ازتے ہی مجد تھریف لے جا کر اعلان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتی نطیب اسلام مولانا خدا بخش، مبلغ اسلام مولانا قاضی اللہ یار خان اور خطیب اہل سنت مولانا قاری عبدالسلام اس مجد میں چار ہے تک اعتکاف کی نیت سے قیام کریں ہے۔ مولانا نے فرمایا ظہر کی نماز پڑھے۔ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ مجد کا اعدو و باہر کا صحن بحرا مولانا ہو ہو ہو ہو کہ باز پڑھی جا رہی ہے۔ مجد کا اعدو و باہر کا صحن بحرا مولانا ہو ہو ہو وہوں سائیڈوں پر سڑک کی جانب مغین ہی صفین، نماز سے فارغ ہوتے ہی مولانا قاری عبدالغفور کی صدارت کا اعلان کیا جاتا ہے۔

حضرت مولانا ولی محمد صاحب: فرمایا میں آج سید عطا الله شاہ بخاری کی جماعت مجلس تحفظ خم نبوت کے علاء کرام کی آمد کا خبر مقدم کرتا ہوں۔ میرے پیر قطب الاقطاب حضرت لاہوری رحمتہ الله علیہ فرمایا کرتے سے کہ ''ختم نبوت کا کام کرنے والی جماعت کے تمام مبلغین اور کارکن بغیر حماب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔''

مولانا قاضى الله يار خال: مجلس ك ماية ناز بزرگ ربنما معرت مولانا قاضى الله يارخان آبى آمدى فرن ماين مرت بين الله يارخان آبى آمدى فرض و عايت قاديانعول كى اسلام دهنى كى تفييلات بيان كرت بين -

مولانا خدا بخش علی مولانا خدا بخش علی آبادی و دون کے کنویز خطیب اسلام مولانا خدا بخش مولانا خدا بخش مولانا خدا بخش مرالت شیاع آبادی این ایمان پرور خطاب سے لوگوں کے دلوں میں جذبہ عشق رسالت میا بیدا کرتے ہیں۔عوام سامعین زار و قطار رو رہے ہیں اور حضور سرور کا نات میں ا

ك عرت و ناموى كے تحفظ كے ليے دن رات كام كرنے كا عبد كر رہے ہيں۔

مولانا قاری عبدالسلام حاصل بوری: يتظيم المنت كه ماية نازخليب وربنما اور الله تعظ ختم نبوت بهاونگر ك مجابد و بهادر عالم دين بين خطبه راحة بى ابنى

گرجدار آ داز سے لوگوں کے دلوں پر جادد کر دیتے ہیں۔ آپ کے جہاد آ فریں بیان پر تین نج جائے ہیں۔ یہ جہاد آ فریں بیان پر تین نج جائے ہیں۔ یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایار و ظلوم، محنت و دیانت کی مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھئے آج کے دور میں جب تبلیغ مبتگی ہے۔ فقط ایک یہ جماعت ہے جہاں ضرورت پڑے اپنے جماعتی خرج پر مبلغین و مناظرین کا اہتمام کرتی ہے۔ مجلس کا نہ صرف کراچی سے پٹاور تک بلکہ پوری دنیا میں وعظ و تبلیغ لشریج و نشر و اشاعت کا مربوط نظام ہے۔

مناظر ختم نبوت مولاتا الله وسایا: تین ن کے بیں۔ مولاتا الله وسایا نعروں کی کوئے بیں۔ مولاتا الله وسایا نعروں کی کوئے بیں۔ مولاتا الله وسایا نعروں کا لغریج میز پرسلقہ سے رکھا ہے۔ آپ مجابد اسلام کی حیثیت سے کھڑے ہیں، گھڑی پر نظر ہے۔ پوچھے ہیں کیا ٹائم ہے۔ آوازیں آئی ہیں جی سوا تین ن گئے ہیں۔ فرمایا رانا بٹارت احمد کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی معززین فالث کو لے کر اسے لینے کے لیے گئے ہیں۔ آپ مسرا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا وجدان سے کہتا ہے کہ آج کے دن رانا بٹارت احمد تو در کنار کوئی قادیانی ماں کا لال میرے سامنے ہیں آئے گئی ہے

نہ تحقر اُٹے گا، نہ کوار اُن سے بیں بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

لوگ مولانا اللہ وسایا زعرہ باد، اسلام زعرہ باد، مبلغین خم نبوت زعرہ باد کے نفر کر کے ہیں۔ حضرت مولانا خدا بخش آھے ہیں۔ اعلان کرتے ہیں کہ رانا بشارت احمد کے آنے تک میں اپنے بھائی مولانا اللہ وسایا کو حکم دیتا ہوں کہ وہ تقریر مثروع کر دیں بیان جاری رکھیں، جب رانا صاحب آ جا کیں گے و گفتگو شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کی مجمع سے آ وازیں آتی ہیں۔ مولانا اللہ وسایا تقریر شروع کرتے ہیں۔ ساڑھے تمن بجے سے پونے پانچ بج تک مولانا کی تقریر جاری رہتی ہے۔ مولانا کی تقریر کیا تھی۔ معلومات کا خزید تھی۔ حضور سرور کا کات تھی کا ذکر ہوتا اوگ جموم اُٹھتے۔ سال بیت کا ذکر آتا تو عوام میں مجموم اُٹھتے۔ مال بیت کا ذکر آتا تو لوگ ختم مجمت کی ایم دور جاری ہوتا تو لوگ ختم موت زعرہ باد کے نعروں سے فلک جموم اُٹھتا، ابھی دیکھو وہ ایک دیوانہ اٹھا ہے۔ چشم پڑتم سے کہتا ہے لوگوشتم نبوت زعرہ باد کا نعرہ زور سے دیکھو وہ ایک دیوانہ اٹھا ہے۔ چشم پڑتم سے کہتا ہے لوگوشتم نبوت زعرہ باد کا نعرہ زور سے



لگاؤ، جھے اس نعرے سے محد عربی اللہ کی خوشنودی و شفاعت کا استحقاق نظر آتا ہے۔ نعرہ لگاؤ جو مدید پہنچ محد عربی سیال کے دربار میں پہنچ حضور اللہ میں کر خوشی منائیں کہ آئ میرے نام لیوا چک عبداللہ میں میرے نم نبوت کے وشنوں کے مقابلہ میں آگے ہیں۔ اب دیکھوختم نبوت زعہ باد، امیر شرایعت زعہ باد، قاضی مرحم زعہ باد، مجابد ملت حضرت جائزہ میں آریدہ باد، فاتح قادیان مولانا محد حیات نزعہ باد، شخ الاسلام حضرت بنوری زعہ باد، پیر طریقت مولانا خان محد زعہ باد، مجابد ختم نبوت مولانا تان محمود زعہ باد، مجابد ختم اسلام زعہ باد، پاکستان زعہ باد، مولانا قاضی اللہ یار زعرہ باد، مولانا خدا بخش زعرہ باد، ایمان مورد نعروں سے فضا کوئے المحق ہے۔ میرا اسلام زعہ باد، پاکستان زعہ باد کے ایمان پردر نعروں سے فضا کوئے المحق ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آئ کی اس تقریب پر فرضت بھی دشک کر رہے ہوں گے کہ کس طرح محمد ایمان ہے کہ آئ کی اس تقریب پر فرضت ہی مول کے کہ کس طرح محمد ایمان ہوئے ہیں۔

شی ریکارڈی کی ہوئی ہیں۔ مولانا اللہ وسایا برے تسلسل سے حوالہ پر حوالہ دیتے جارہ ہیں۔ می آئی ڈی والے کارروائی لکھ رہے ہیں۔ مولانا کی ایمان پرور تقریر کا سلسلہ جاری ہے۔ پونے پانچ بجنے کو ہیں۔ اطلاع کمتی ہے کہ رانا بشارت احمد اور مرزائیوں نے مناظرہ کرنے ہے انکار کر دیا ہے۔ اب کیا ہے۔ زعمہ باد اور مردہ باد ک فلک شکاف ایمان پرور جہاد آفریں، حقائق افروز نعری لگ رہے ہیں۔ مولانا اللہ وسایا نیک رہے ہیں۔ مولانا اللہ وسایا لوگوں کومنی نعروں سے روک رہے ہیں۔ ملائی و استحکام اور اسلامی قوائین کے نفاذ کے لیے دعا کی ائیل کر رہے ہیں۔ ملائی و استحکام اور اسلامی قوائین کے نفاذ کے لیے دعا کی ائیل کر رہے ہیں۔ ملائی و مبارک باد پیش کر رہے ہیں۔ مولانا قاضی اللہ یار، مولانا خدا بخش، قاری عبدالسلام، قاری عبدالفقور، مولانا فیض احمد کے چہرے عوام کی طرح خوثی سے مکل رہے ہیں۔

مولانا الله وسایا اس کامیانی پر الله رب العزت کے حضور سر جھکائے کھڑے میں۔ آپ کی آواز رعمرھ کئی ہے۔ آنکھول سے آنسو جاری میں۔ الله تعالی کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ لوگ خوشی سے چھولے نہیں ساتے۔

مولانا الله وسایا نے سراٹھایا اور اعلان فرمایا حضرات خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس اجلاس میں میرے اور رانا بشارت احمد کے متفقہ ثالث جناب ماسر شفق احمد انصاری تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ حوالہ

جات دیمس اور فیصلہ لکھ کر دے دیں۔ باشاء اللہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، کی آ وازیں زعرہ باد کی صداؤں میں باسر شفق احمد صاحب تشریف لاتے ہیں۔ مولانا اللہ وسایا تحریر پڑھ کر ساتے ہیں۔ فدا گواہ ہے کہ ایک ایک حوالہ بات ہیں کرتے ہیں۔ فدا گواہ ہے کہ ایک ایک حوالہ برجب باسر شفق احمد صاحب ٹھیک ہے، محمح ہے، کا اعلان کرتے تو لوگوں کے جذبہ و ایمانی حرارت کی کیا کیفیت ہوتی وہ بیان سے باہر ہے۔ وہ میری پوری ہمت کے باوجود بھی تحریر سے بالاتر ہے۔ وہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ مولانا پہلا حوالہ نکالتے ہیں: ماسر صاحب لیجے بیر مرزا تادیانی کا محترب ہے کہ تعوذ باللہ حضور عظیم سور ماسر صاحب لیجے بیر مرزا تادیانی کا محترب ہے کہ تعوذ باللہ حضور عظیم سور کی چربی استعال کیا کرتے ہے۔ ماسر صاحب آ بدیدہ ہو کر اعلان کرتے ہیں لوگو حوالہ کی چربی استعال کیا کرتے ہیں۔ مولانا اللہ وسایا روک رہے ہیں۔ لوگ مرزا قادیانی پر لعنت لعنت کی آ وازیں کسے ہیں، مولانا اللہ وسایا روک رہے ہیں۔ مولانا پھر دوسرا اخبار اٹھاتے ہیں حوالہ نکالتے ہیں۔ میں لیجے باسر صاحب یہ اخبار بدر ہے قادیان سے چھیا ہے۔ تاریخ اشاعت 25 اکتوبر ہیں لیجے باسر صاحب یہ اخبار بدر ہے قادیان سے چھیا ہے۔ تاریخ اشاعت 25 اکتوبر ہیں لیجے باسر صاحب یہ اخبار بدر ہے تادیاں سے جھیا ہے۔ تاریخ اشاعت 25 اکتوبر ہیں اخبار لیتے ہیں۔ جوالہ بڑھ کر ساتے ہیں۔ مولانا کے شعر ہیں پڑھ کر سانے ہیں۔ ماسر صاحب اخبار لیتے ہیں۔ جوالہ بڑھ کر ساتے ہیں۔

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم ہیں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی ثان ہیں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے تادیان میں

لوگو حوالہ میچ ہے، مولانا اللہ وسایا صاحب مرزا غلام احمد کی کتاب شہادت القرآن اٹھاتے ہیں۔ صغہ 41 کھول کر ماسر صاحب کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتاب رہوہ کی چھپی مرزا کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں جس حدیث کا تذکرہ ہے وہ ھذا خلیفته الله الممهدی والی حدیث ساری بخاری شریف میں موجود نہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ میں ہراس قادیانی کو دس ہزار روپیہ انعام دینے کو تیار ہوں جو بخاری شریف سے یہ روایت جھے دکھا دیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ قیامت تک کے تمام قادیانی، مرزا قادیانی سمیت وی دفعہ مال کے بید سے بھی نکل کرآ کیں تو چربھی میرے اس چینے کو قبول نہیں کر سے سس لیجئے کی بید سے بھی نکل کرآ کیں تو چربھی میرے اس چینے کو قبول نہیں کر سے سس لیجئے ماسر صاحب یہ چوتھا آخری حوالہ ہے اخبار الفضل ہے قادیان کا چھپا ہوا۔ تاریخ اشاعت ماسر صاحب یہ چوتھا آخری حوالہ ہے اخبار الفضل ہے قادیان کا چھپا ہوا۔ تاریخ اشاعت کا اگست 1938ء ہے اس کے صفحہ کا پر مرزا قادیانی کے ایک مرید کا خط موجود ہے جو

یہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کبھی کبھی زنا بھی کرلیا کرتے تھے۔ ماسر صاحب نے چوتھا اور آخری حوالہ بڑھا لوگ مولانا اللہ وسایا زعرہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ماسر صاحب اعلان کرتے ہیں۔ حضرات آپ انظار کریں۔ میں فیصلہ کا اعلان کرتا ہوں۔ کاغذ قلم لا کر سامنے رکھ دیا جاتا ہے ماسر صاحب موصوف درج ذیل فیصلہ فرماتے ہیں۔ اہل اسلام کی فتح اور قادیا نیول کی ذلت آمیز شکست کا اعلان

بہم اللہ الرحمٰن الرحمے۔ آن 9 ماری 81ء بروز پیر تین بجے دن مجد لاری اڈہ چک عبداللہ ضلع بہاؤنگر میں حسب تحریر وعدہ مولانا اللہ وسایا مبلغ ختم نبوت رہوہ مولانا فدا بخش، مولانا قاضی محد اللہ یار خان، مبلغین ختم نبوت کا بیں لے کر تشریف لائے گر انا بیثارت احمد (فریق فانی) مرزائی وعدہ تحریر کے باوجود ندآ ئے۔ مولانا اللہ وسایا نے سینکڑوں مسلمانوں کی موجودگی میں ہر چہار حوالہ جات دکھائے۔ میں نے ان کو تمام مسلمانوں کی موجودگی میں دیکھا پڑھا، حوالہ جات صحیح ہیں۔مبلغین ختم نبوت کا موقف صحیح ہیں۔مبلغین ختم نبوت کا وادا کرے اور مسلمانوں کی موجودگی میں دیکھا پڑھا، حوالہ جات صحیح ہیں۔مبلغین ختم نبوت کو ادا کرے اور این بیثارت احمد ندآنے کی وجہ سے پانچ صد روپید مبلغین ختم نبوت کو ادا کرے اور این بیارت احمد وقت سحیح ہے۔ میں ان کی فتح اور رانا بیٹارت احمد قادیائی کی فلست کا اعلان نبوت کا موقف صحیح ہے۔ میں ان کی فتح اور رانا بیٹارت احمد قادیائی کی فلست کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالی مبلغین ختم نبوت اور مجلس تحفظ خود 81ء۔ 3۔ 9/ 5 ہج شام اس دستاویز پر پچیس تمیں کواہوں نے دستخط کے۔

(ربورث: حافظ محمد حنيف عديم)



## مناظره چناب نگر

30 ستبر 1982ء تقریباً میح دی بجے کے قریب راتم (اللہ وسایا) اپ وفتر مسلم کالونی چناب مگر میں بیٹا مطالعہ کر رہا تھا کہ سائے ایک سفید ریش، میکڑی باعد ہے، سفید کیڑے بہتے، سائیل پرمعمر آ دی آیا۔ اس کی وضع قطع دیکھ کر میں نے اعدازہ لگالیا کہ سخص قادیانی ہے۔

اس نے اعد آنے کی اجازت چاہی۔ ہیں نے اٹھ کر فیر مقدم کیا۔ ان کا سائیل لے کر سائے ہیں رکھا۔ وہ دفتر کے کمرہ ہیں تشریف لائے۔ ان کے لیے ہیں نے سفید چادر بچھانا چاہی۔ اصرار سے انعوں نے روک دیا، بیٹھ گئے۔ فیر فیریت کے بعد وہ کویا ہوئے کہ بچھے روثن دین کہتے ہیں۔ ہیں کوئٹ ہیں جماعت احمد یہ کا مربی رہا ہوں۔ اب میری ڈیوٹی ہوں۔ عرصہ سے ہیں جماعت کی تبلیفی خدمات سرانجام دے رہا ہوں۔ اب میری ڈیوٹی خلیفہ کے پرائیویٹ سیرٹری کے دفتر ہیں لگ گئی ہے۔ ربوہ (چناب تکر) ہیں سیر و سیاحت کے ادادے سے فکل تھا۔ آپ کے لیے یہ مشائی لایا ہوں۔ قبول فرما ئیں۔ آپ سے مجھے مل کر فوثی ہوئی۔ راقم نے بھی جوابا ان کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کیا، ان کی ترحت فرمائی پر دل و نگاہ بچھا دیے۔ گرمشائی لینے پر معذرت کی۔ انھوں نے اصرار کیا تو ہمی نے عرض کیا کہ آپ اپنی جماعت کے اصول و ضوابط کے پابند ہیں۔ ہیں اپنی جماعت کی ربوہ ہیں۔ میں اپنی جماعت کے اصول و ضوابط کے پابند ہیں۔ میں اپنی جماعت کی دوہ آپ جماعت کی دوہ آپ کہ تاب گری کا کرنے دالے مبلغین و کارکنوں کو ہدایت ہے کہ وہ آپ دھزات کا کوئی تخذ، ہدیہ تبول نہ کریں۔ اس پر وہ گویا ہوئے۔

روش دین قادیانی: مولانا آپ کے یہاں پر کھانے کا کیا انظام ہے؟

راقم: ہمارے مدرسختم نبوت میں جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت فی استعان کا کھانا فی کا ہوا ہے۔ بادر چی ہے جو اساتذہ ، مبلغین ، طالب علموں ومہمانوں کا کھانا صبح وشام تیار کرتا ہے۔ جملہ مصارف مجلس خود برداشت کرتی ہے۔

روشن دین قادیانی: مولانا یهاں ربوہ (چناب نکر) میں ہماری جماعت نے کھانا کھلانے کے لیے وسیح لنگر کا انتظام کیا ہوا ہے۔آپ مسافر ہیں، ضرورت ہوتو وہاں سے آپ کھانے کی تکلیف کرلیا کریں۔

رام: کرم آپ بزرگ سفید ریش ہیں، میرے قابل احرام ہیں۔ آپ ایی بات نہ کری جس سے جھے تکلیف پنچ، ہیں نے عرض کیا ہے کہ نہ صرف میرے بلکہ جملہ مبلغین، مدرسین، طلباء کرام اور مہانوں کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت نے نظر کا یہاں پر انظام کر رکھا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کی کے دردازہ پر جانے گی۔ اگر آپ برا نہ منا کیں تو آپ پہلے آ دی ہیں جن کو یہ جرات ہوئی ہے جو مرزائیوں کے نظر سے کھانے کی ہمیں دورت وے رہا ہے۔ آپ میرے جذبات کا خیال رکھیں۔ ایک مفتلو نہ فرما کیں جس سے تی ہو۔

روش دین قادیانی: مولانا ایک ہوتے ہیں عقائد، ایک ہوتے ہیں معاملات آپ کا جارا عقائد کا اختلاف ہے۔ معاملات میں تو باہمی بیاز و محبت کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں اپنے موقف پر قائم ہوں۔

راقم: کری پی نمیس چاہتا تھا کہ آپ اس تلخ موضوع کو چیٹریں۔ آپ میری درخواست کے علی الرغم اگر مُصر ہیں تو سنینے کہ جھے آپ حضرات کے عقائد و معاملات دونوں سے اختلاف ہے، اور یہ ہو بھی سکتا ہے کوئی الی بعید بات نہیں بلکہ بسا اوقات عقیدہ بی متفقدہ بی انسان معاملات میں مختلف ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مرید ہم عقیدہ وہم مشرب خواجہ کمال الدین، سرورشاہ، مولوی محم علی تھے۔ تینوں مرزا قادیانی کے مرید با صفاحے محرمرزا قادیانی کے معاملات پر ان کو نہ صرف اختلاف تھا بلکہ وہ شاکی تھے کہ چندہ کی رقم جولنگر کے لیے جاتی ہے مرزا کی بوری اس سے زبورات خواتی ہے۔

(كشف الاختلاف از سرورشاه قادياني ص 13، 14)

یے گفتگو قادیانی جماعت کے لٹر پچر میں موجود ہے۔ آپ انکار نہیں کریں گے۔ اگر انکار فرمائیں تو حوالہ میرے ذمہ، تو میں عرض بیر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آ دمی عقیدہ میں متحد، معاملات میں مختلف ہو سکتا ہے جبکہ میری پوزیش بیہ ہے کہ عقیدہ و معاملات میں مجھے آپ حضرات کے رویہ پر اعتراض ہے۔

روش وین قادیانی: مولانا آپ نے خواجہ کمال الدین، مولوی محمد علی کے مرزا قادیانی کی ذات پر اعتراض کا ذکر کیا تو دیکھتے عیمائی حضور ﷺ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں۔

راقم: جناب مرم، آپ تمام گفتگو میں یہ خیال رکھیں کہ حضور الطیعی اور مرزا غلام احمد قادیاتی کا نقابل نہ کریں۔ میں اسے سُوء ادبی سجھتا ہوں۔ اس کا بطور خاص خیال رکھیے گا۔ نمبر 2 ۔۔۔۔ جہاں تک اعتراض کا تعلق ہے تو عیسائی حضور عظی پر اعتراض کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیم اجمعین جو آپ عظی کے جان خار سے وہ تو اعتراض نہیں کرتے مگر یہاں تو الٹی گنگا ہے کہ:

مرزا غلام احمد قادیانی پرکوئی مسلمان یا عیمائی فریق نہیں بلکداس کے اپنے جان نار و فداکار محرض ہیں کدان کی زندگی فقر و فاقد کی نہیں، شاہاند و عیاشاند ہے تو آپ عیمائیوں اور مولوی محمد علی، خواجہ کمال الدین کو ایک لاٹھی سے کیوں ہا تک رہے ہیں؟

روشن وین مرزائی: مولانا اچھا آپ کی مرضی، نہ کھائیں کھانا ہمار کے نظر سے ۔

راقم: میں نے ابتداء میں عرض کیا تھا کہ آپ اس موضوع کو نہ چھیڑیں۔

راقم: کوئی گفتگو علی مونی جا ہے۔

روش دین: ممک ہے ضرور میرا خیال بھی بھی ہے۔

راقم: خیال نیس بلکه پروگرام ومقصد آمدیمی یمی بے۔

روش دین بنس کرآپ ٹھیک کہتے ہوں کے تو گفتگو میں قرآن مجید سے حوالہ جات پین ہوں۔

راقم: مکری مجمع خوش ہے گر آپ اتنا ارشاد فرمائیں کہ جس طرح قرآن مجید اور اصادیث صحیحہ مارے لیے قابل قبول علی الرأس والعین، مرزا غلام احمد کی کتب وتحریرات

آپ کے لیے قابل قبول ہونی جائیں۔قرآن مجید و احادیث سے آپ جھے ملزم کریں۔ مرزا قادیانی کی تحریرات سے میں آپ کو ملزم کروں گا۔ آپ مرزا قادیانی کی کتب سے جان نہ چھڑا کیں۔ میرے نبی ﷺ کا فرمان میرے لیے سرآ تھوں پر، مرزا قادیانی کی کتب آپ کے لیے۔

روش دین مرزائی: مولانا صرف قرآن مجید، آپ یون بھے کہ میں صرف قرآن مجید کوئی مانا ہوں۔

راقم: بھے انتہائی خوثی ہوگی۔ میں قرآن مجید سے ہزار بارآپ سے گفتگو کروں گا مگر آپ کھ دیں کہ میں مرزا قادیانی کی تحریرات کونیس مانا، یا ان کی تحریرات غلط ہیں تاکہ صرف قرآن مجید سے گفتگو ہو سکے۔

نوث: یادرہ اس موقع پر موجود ایک ساتھی نے کہد دیا کہ جناب مرزا قادیائی نے ازالہ اوہام میں 76 خزائن ج 3 میں 140 کہا کہ انا انولناہ قویباً من القادیان قرآن مجید نصف کے قریب صفح کے واکیں جانب لکھا ہوا ہے، وہ کہال ہے؟ قرآن مجید میں الاتا ہوں۔ آپ روثن دین صاحب مجھے نکال دیں۔

روش دین مرزائی: وه تو کشف یا خواب کی بات ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

راقم: تو جناب روش دین صاحب! الله تعالی آپ کا دینی طور پر مستقبل بھی روش کے حالی کرے۔ آپ بیفر ماکس کے مرزا قادیانی کا کشف سیح تھا یا غلط؟ اگر سیح تھا تو قرآن مجید حاضر ہے۔ آپ اذا اند لنا قویداً من القادیان نکال کر دکھا دیں یا اعتراف کریں کہ مرزا قادیانی کا کشف سیح تھا یا غلط؟ اگر سے کھو بھی دیں۔ قادیانی کے کشف کا حقیقت سے تعلق نہیں جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا مگر بیا کھو بھی دیں۔ روش دین مرزائی: چھوڑ ہے اگر آپ بحث علمی نہیں کرنا چاہے تو میں چانا ہوں۔ راقم: جناب کیوں اتی خوش و تمناؤں سے آئے، اتی چلدی بھا کم بھاگ، آپ تشریف رمیں اگر آپ کو بیند نہیں تو جو آپ کی بند۔

روش دین قادیانی: دیمئے صنور عظافہ سب سے افغل و اعلیٰ ہیں۔

راقم: معاف رکمیں، میں آپ کی بات درمیان سے کاٹ رہا ہوں۔ کیا کوئی مخص

حضور الله عن الله على المره سكتا ہے؟

روشن و ابن قاد مانی: تو بہ تو به معاذ الله ، به تصور بھی نہیں ہو سكتا ـ

راقم: تو ان شعروں كے متعلق آپ كاكيا خيال ہے كہ \_ \_

محمد پھر اُتر آئے ہيں ہم ميں اور آگے سے بادھ كر ہيں اپنی شان ميں محمد د كھنے ہوں جس نے اكمل علام احمد كو د كھے، قاديان ميں علام احمد كو د كھے، قاديان ميں

(اخبار بدر قاویال نمبر 43 ج 2 ص 14 - 25 اکتور 1906 ء)

ان اشعار میں اکمل قادیانی نے مرزا غلام احمہ قادیانی کوحضور اللے ہے افضل و اعلیٰ اور شابی میں بڑھ کر کہا ہے۔ کیا اس سے حضور اللہ کی تو بین نہیں ہوئی؟ آپ کہتے ہیں کہ حضور اللہ سے شان میں کوئی نہیں بڑھ سکنا۔ گر آپ کی جماعت کا شاع کہتا ہے کہ غلام احمد، حضور اللہ سے بڑھ کر ہے تو آپ صحح کہتے ہیں یا آپ کی جماعت کا اکمل تادیانی؟ ایک صحح، ایک غلام صحح کون ہے غلاکون، فیصلہ فرما کیں؟

روش وین قاویانی: مولانا۔آپ تو محض اعتراض کرتے ہیں۔ ہماری جماعت کے دوسرے سربراہ جناب بشیرالدین محمود احمد نے صاف کہا ہے کہ بیشعر غلط ہیں۔ ان سے واقعت حضور علی کی تو ہین کا پہلو تکا ہے، یہ غلط ہیں۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ (احمد یتنایی یاک بکس 208)

راقم: جناب دیکھئے کہ بیرالدین محود صاحب نے تو کہا کہ بیشعر غلط ہیں گر اکمل شاعر کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خسین کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خسین کی۔ مجمع بڑاک اللہ کہا۔ ان شعرول کو جو خوبصورت قطعہ کی شکل میں لکھے ہوئے تھے، وہ گھر میں لے گئے۔ (الفضل قادیان 22 اگست 1944ء تا 32 نبر 196 میں 4)

بیٹا بشرالدین کے شعر غلاء ہاپ غلام احمہ کے جزاک اللہ اور کرے تحسین، تو اب آپ فرمائیں کہ باپ غلایا بیٹا غلاء کون صحح، کون غلا؟ ایک شاعر، ایک شعر، اس کی باپ کرے تحسین، بیٹا کرے تغلیط، تو سمجے کون غلاکون؟ وضاحت فرمائے۔ \*

روش دین قادمانی: مولانا آپ حواله دین که مرزا قادمانی نے کہاں تحسین کی ہے۔

راقم: نقير بزار بارحواله وكمان كا يابند بمرآب لكه كردى دي كه الرحواله وكما دول تو آپ باپ بیٹے میں سے کس کو سیح اور کس کو غلط فرما کیں گے۔ روش وین قادمانی: دیکھے مولانا آپ حوالہ دکھائیں تو سی۔ راقم: جناب فقير حواله كا بابند ب مرآب كاردمل كيا موكا؟ وولكموا وين

روش دین قادیانی: مولانا حوالہ ہے نہیں۔

راقم: بالكل صحح - اگرحواله نه د كها سكول تو ميري سزا تجويز كر دي - بين اس پر د شخط كر دیتا ہوں۔ سزا تجویز کرنے کا بھی آپ کو افتیار دیتا ہوں۔ اگر حوالہ دکھا دول آپ بشرالدین اور غلام احمد ہے کس کو غلط، کس کو میچے قرما کیں ہے؟ وہ آپ لکھ دیں۔

وہ لکھنے پر قطعاً آبادہ نہ ہوئے، ہزارجتن کیے گروہ نہ مانا۔ گدی تحجلائے، سر ہلائے، ہاتھ یاؤں مارے، ناک بھول چڑھائے، مگرحوالے دیکھنے کے بعد ردعمل کیا ہوگا ک تحریر برآ مادہ نہ ہوا۔ فقیر کی آواز قدر تا بلند ہے، آستہ سے آستہ تفتگو بھی دور تک سائی دی ہے۔ اگر یہ زاکم زاک آواز خوبی ہے تو قدرت کا عطید، اگر عیب ہے تو نہوئنی، میری آ واز من کر حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب ظفر بھی اینے گھر سے آ م<sup>کئے</sup>۔ راقم نے بوری تفصیل عرض کی۔مولانا نے ازراہ انصاف کرم روش دین صاحب سے فرمایا كه بات محيح ب حواله نه د كها سكيل تو مولاناكى سزا اور اگر دكها دين تو آب كار دمل تحرير مو جائے مروه صاحب نه مانے مممم بع بیٹے رہے۔ راقم کا جب اصرار ہواتو وہ بولے۔ روش دین قادیانی: دیکھے مارا حفرت سمیح موعود 🚉 کے متعلق .....

راقم: میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کو مسيح موعود ندكهيل اور ندى الطيعار

روش دین قادیانی: تک نظری کی انتها ہے۔ میراعقیدہ ہے، آپ کیوں رو کتے ہیں؟ رام میری تک نظری نیس، آپ کا بعلا ای میں ہے۔

روش وین قادیانی: تو مجے این عقیدہ کا برملا اظہار کرنے دیں کہ مرزا قادیانی، سے

راقم: جناب اگر آپ کو اپنے عقیدہ کے اظہار کا حق حاصل ہے، تو کیا آپ جھے بھی

آپ میرے عقیدہ کے اظہار کا حق دیتے ہیں؟ روشن دین قادیانی: بالکل کیوں نہیں۔

راقم: مین نبین چاہتا تھا کہ یہ الفاظ کہوں مگر آپ نے مجبور کر دیا تو آپ کے نزدیک مرزا قادیانی علیہ السلام مرزا قادیانی ملیہ السلام میرے نزدیک مرزا قادیانی علیہ السلام میرے نزدیک مستی لعنت ونفرین ہیں۔ اب آپ اپ عقیدہ کا اظہار کریں۔ میں اپنے عقیدہ کا اظہار کریے۔ میں اپنے عقیدہ کا اظہار کرتے رہیں۔ میں بہنیں چاہتا تھا، یہ آپ نے مجبوراً مجھ سے کہلوایا ہے۔

روش دین قادیا فی: جو کسی پر لعنت کرے وہ کہنے والے پر پڑتی ہے۔

راقم: مجعے آپ کا یہ اصول بھی قابل تبول۔ میں نے کہا ایک دفعہ لعنتی۔ مرزا قادیانی نے کھا بڑار بار، لفظ لعنت، لعنت لعنت لعنت کی گردان نور الحق ص 158 تا 162 خزائن ج 8 ص الینیا تو وہ بڑار بار لعنتی، ناراض نہ ہوں یہ شخصیت پر اعتراض نہیں، اس کی تحریر موجود ہے وہ اپنی تحریر کی رُو سے اب جانچ پر کھے، ناپ تو لے، کریدے کھودے جا رہے ہیں۔ روش دین قادیانی: آپ کی تک نظری کا تو یہ عالم ہے کہ آپ ہمیں مرزائی کہتے ہیں۔ طال کلہ ہم احمدی ہیں۔

راقم: ناراض فد موں کریہ آپ کی جماعت کے متعلق مرزائی کا لفظ ، ہم مسلمانوں نے مبین بلکہ آپ نے خود جمویز کیا ہے۔

روش دین قادیانی: حبوث کی انتها ہو گئ۔

راقم: نبیں کچ کی ابتداء ہے کہ آپ کے مرزا قادیانی کی زندگی میں، قادیان میں آپ کی جماعت کا سالانہ جلسہ ہوا۔ آپ کا مرزا، آپ کا قادیان، آپ کا سالانہ جلسہ، آپ کا شاعر، آپ کا شعر، آپ کے سامعین، آپ کا مولوی محمد علی ایم اے۔ اس کے متعلق شاعر نے کہا۔ شعر

کیا جس نے راز طشت از بام عیسائیت کا یمی وہ بیں یمی وہ بیں یمی بیں کچ مرزائی

(اخبار بدر تادیان 17 جوری 1907ء)

مرزا قادیانی کے زمانہ میں مرزا قادیانی کے قادیان میں مرزا قادیانی کے جلسہ پر مرزا قادیانی کے مرزائی، کچے مرزائی، کچے مرزائی کا لفظ کا استعال کیا، مرزا قادیانی آپ کی جماعت نے آج تک ان شعروں پر اعتراض نہ کیا تو یہ میرا قصور نہیں، آپ کی جماعت کا یہ پہندیدہ نام ہے۔ گھرائیں نہ، میں تکیم نورالدین کا بھی حوالہ پیش کر دوں۔ وہ بھی کہتے ہیں۔ (میں اوراکش تعلند مرزائی۔۔۔۔) (کلمة الفصل می 153) روشن دین قادیانی نا۔ نا۔ نا مولانا بس جھے اجازت، میں پھر حاضر ہوں گا۔ رقم ن تا۔ تا۔ نا مولانا بس جھے اجازت، میں پھر حاضر ہوں گا۔ راقم : آپ کی مرضی اگر جانا چاہیں تو بخوشی جا سکتے ہیں۔ آپ کو میں یابند نہیں کر سکتا

مرکزی ضلع میر پور خاص سندھ کی ایک بات من لیں۔ روش وین قادیائی: ند ند ند جھے اجازت، یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ راتم نے مٹھائی کا لفافہ ان کے ہاتھ میں تھا دیا۔ انھوں نے کہا کہ اچھا آپ نہ رکھیں کسی کو دے دیں۔فقیر نے عرض کیا کہ مرزائی جماعت میں اس کے بے شارغریب لوگ ستی موجود ہیں، ان کو آپ اپنے ہاتھوں سے دے دیں۔

روش دین قادیانی: اچها جی۔اجازت۔

راقم فی ہے۔ راقم سائیل اٹھا کر سڑک پر لے گیا۔ حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب ظفر بھی ہمراہ الوداع کہنے کے لیے گئے۔ جاتے ہوئے انھوں نے کہا کہ جی ہیں پھر حاضر ہوں گا۔ راقم نے عرض کیا کہ جس آپ کے لیے سرایا انظار ہوں۔ محر راقم کا وجدان کہتا ہے کہ سینظروں مرزائی مبلغین یہ وعدہ کر کے ملے محر وہ وعدہ بی کیا جو وفا ہو گیا۔ ان کی بھی حالت یہی ہوگی۔ خدا کرے آ جا کیں۔ اگر تشریف لاکیں کے تو بخاری کے خدام پھر بھی حاضر دیدہ باید۔ ان کو رخصت کر کے آئے تو مولانا عبدالرحمٰن صاحب ظفر نے فرایا کہ وہ کڑی کا آپ کیا واقعہ سانا چاہے تھے جو انھوں نے نہ سنا۔

فقیر نے عرض کیا کہ ہوا ہوں کہ آئ ہے برسوں پہلے کنری سندھ میں ایک مسلمان لوہارک دکان پر ایک مرزائی آ گیا۔ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی مدح و توصیف شروع کر دی اور کہا کہ مرزا قادیانی تمام نبیوں کا سردار تھا۔مسلمان لوہار دیتے والی کلہاڑی کی دھار تیز کرتا رہا۔ جب مرزائی مبلغ کی تبلیغ کرتے کرتے منہ میں جھاگ تیرنے گئی تو مسلمان نے کلہاڑی لہرا کرمرزا قادیانی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور مرزائی

ے مطالبہ کیا کہ جو گالیاں مرزا قادیانی کو میں نے دیں ہیں، تم بھی دہراتے چلوتا کہ سبق یاد ہو جائے۔ مرزائی ڈر کے مارے گفتن و ناگفتی ان گالیوں کی گردان مرزا قادیانی کو سنانے میں مسلمان لوہار سے بھی چند قدم آ گے۔

اب مسلمان نے وہ تیز دھار کلہاڑی مرزائی کے ہاتھ تھا دی اور گردن جمکا کر اس کے سامنے بیٹے گیا اور کہا کہ آپ جھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں نعوذ باللہ حضور علی کی توین کروں ورنہ کلہاڑی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر لوہار رو پڑا کہ میں مر جادک گا۔ کلاے کلاے موتا قبول کر لوں گا لیکن حضور علی کی توین کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ مرزائی مبلخ صاحب آپ کے اور ہمارے سے جموٹے ہونے کی بھی دلیل ہے۔ سے بی کی تویین ناقابل برداشت، جھوٹے کی جھنی تویین ناقابل برداشت، جھوٹے کی جھنی تویین ناقابل برداشت، جھوٹے کی جھنی تویین ناقابل برداشت، جھوٹے کی جھنی

قارئین کی دلچی ومعلومات کے لیے وہ حوالے نقل کر دیتا ہوں جو روش دین فرم نے تحریر کے خوف سے دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اکمل کے شعر اخبار برر قادیان شارہ نمبر 43 جلد نمبر 2 تاریخ 25 اکتوبر 1906ء میں ہے۔ اخبار دفتر ختم نبوت ملتان میں اصل موجود ہے۔ ان شعرول کو غلط کہنے کی تفصیل قاضی نذیر مرزائی کی احمد یہ تغلیم پاکٹ کب میں بشیرالدین مجود کا افکار اور ان اشعار سے اظہار لاتعلق اس میں موجود ہے، جبکہ ان اشعار کی تحسین، اور تعریف از مرزا غلام احمد قادیانی اخبار الفضل قادیان مورخد 22 اگست 1944ء جلد 32 شارہ 196 میں دیکھی جاسمتی ہے یہ اخبار بھن اصل دفتر ختم نبوت اگست 1944ء جلد 32 شارہ 196 میں دیکھی جاسمتی ہے یہ اخبار بھی اصل دفتر ختم نبوت ملکان میں موجود ہے۔ اب مرزائی احباب بھی ہر سہ حوالہ جات دیکھ کر فیصلہ کر لیس کہ مرزا قادیائی ان شعروں کو صحیح کہتا ہے۔ بیٹا غلاء کیا انصاف پند مرزائی اس کی وضاحت کریں گے۔ شعروں کو صحیح کہتا ہے۔ بیٹا غلاء کیا انصاف پند مرزائی اس کی وضاحت کریں گے۔ تاقیام قیامت مرزائی حضرات پر میرا یہ قرض ہے۔ الیس منگم د جل دشید



## مناظره جناح کالونی فیصل آباد

''سید مناظرہ دو مجلوں علی حافظ محمد حنیف (عربی سہار نیوری) اور فیعل آباد کے مشہور مرزائی مبلغ اکرام صاحب کے درمیان ہوا۔ یہ صاحب مرزائیوں کی نام نہاد عبادت گاہ جو اعین پور بازار میں ہے، اس کے متولی محمد بوسف کے بڑے صاجزادے ہیں۔ پہلی نشست جمد 2 دمبر 1983ء بعد نماز عمر طاہر صاحب کے مکان پر اور دومری نشست مراد کلاتھ ہادک والے مشہور مرزائیوں کی کوشی پر ہوئی۔ دومری نشست علی مولانا اللہ ومایا صاحب بھی شریک ہوئے۔ ذیل عمل اس مناظرہ کی مکمل روداد پیش خدمت ہے۔'' میرانی صاحب بھی شریک ہوئے۔ ذیل عمل اس مناظرہ کی مکمل روداد پیش خدمت ہے۔'' مرزائی نوجوان ہیں۔ ان کی ایک مرزائی نوجوان سے دوئی اور تعلقات شے۔ طاہر صاحب نے ایک دن باتوں باتوں عمل مرزائی نوجوان سے مرزائی نوجوان نے کہا عمل صرور بجھنے کی کوشش کریں۔ مرزائی نوجوان نے کہا عمل ضرور بجھنے کی کوشش کریں۔ مرزائی نوجوان نے کہا عمل ضرور بجھنے کی کوشش کریں۔ مرزائی نوجوان نے کہا عمل ضرور بجھنے کی کوشش کریں۔ مرزائی نوجوان نے کہا عمل ضرور بجھنے کی کوشش کریں۔ مرزائی نوجوان نے کہا عمل ضرور بجھنے کی کوشش کریں۔ مرزائی نوجوان نے کہا عمل ضرور بجھنے کی کوشش کریں۔ مرزائی نوجوان نے کہا عمل ضرور بجھنے کی کوشش کریں۔ مرزائی نوجوان نے کہا عمل ضرور بجھنے کی کوشش کریں۔ مرزائی نوجوان نے کہا عمل ضرور بجھنے کی کوشش کریں۔ مرزائی نوجوان نے کہا عمل ضرور بجھنے کی کوشش کریں۔ مرزائی نوجوان نے کہا عمل ضرور بجھنے کی کوشش کریں۔ مرزائی نوجوان نے کہا عمل ضرور بجھنے کی کوشش کریں۔ مرزائی نوجوان نے کہا جمل میں کھنگو کا طبع ہو گیا۔

طاہر صاحب نے حضرت مولانا تاج محمود صاحب سے فون پر رابطہ قائم کر کے صورت حال ان کے سامنے رکھی۔ مولانا نے اسے کہا کہ آپ اس نوجوان کو لے کر آ جا کیں۔ حافظ محمد حنیف یہاں موجود ہیں، وہ گفتگو کر ہیں گے اور اس نوجوان کو سمجھا کیں گے۔ مولانا نے حافظ صاحب کو بتا ویا تھا کہ دو نوجوان آ رہے ہیں۔ آپ ان سے گفتگو کریں۔ وہ یہاں انظار کرتے رہے۔ لیکن وہ اپنی کی معروفیت کی وجہ سے یہاں نہ آ سکے۔ اس کے بعد جعہ 2 دمبر کو طاہر صاحب مرزائی نوجوان سے گفتگو کا وقت طے کر کے۔ اس کے بعد جعہ 2 دمبر کو طاہر صاحب مرزائی نوجوان سے گفتگو کا وقت طے کر کے آئے۔ ان کے ساتھ بخاری مجد جناح کالونی کے خطیب مولانا محمد ہونس صاحب بھی سے۔ حافظ صاحب کے بارے ہی ہو جارے ہی ہونے مادر اپنا دعا بیان کیا۔ ہر چند حافظ صاحب نے

اصرار کیا کہ کوئی اور وقت مقرر کر لیں۔ اس دوران میں کچھ کتابیں بھی رہوہ سے منگوا لول گالیکن چونکہ وقت طے تھا اس لیے انکار پر ان کا اصرار غالب آ گیا اور عافظ صاحب ان کے ساتھ ملے گئے۔

نمازعمر کے بعد وہاں پنچے۔ تھوڑی دیر بعد مرزائی نو جوان بھی آ گئے۔ ان کے وینجے ہمراہ مرزائی جماعت فیمل آباد کے ایک سرکردہ راہنما اکرام صاحب بھی تھے۔ ان کے وینجے پرمرزائی دوستوں کو خاطب کرتے ہوئے حافظ صاحب نے سلسلۂ کلام یوں شردع کیا۔
حافظ محمد حقیق : مجھے خوثی ہے آپ تشریف لائے۔ گفتگو شردع کرنے سے پہلے میری آپ ہے گزارش ہے کہ میں اور میرے تمام دوست مسلمان اور محمدی ہیں۔ اگر جمیں کی کافر، مشرک، عیسائی وغیرہ کو تبلیغ کا موقع ملے گا تو ہم اس کے سامنے سرکار دو عالم ملک کو فربیاں، کمالات اور اپنے سچے ذریب اسلام کی صدافت اور حقانیت کو واضح کریں گے۔ یہ نہیں کہ اس کو ہم یہ تو بتا دیں کہ ہم محمدی ہیں۔ ہمارا ذریب اسلام ہے۔ اور بحث ہم شروع کر دیں حضرت موی النظیم خدا کے پیفیر تھے یا خیر سے تھا کہ خدات ہو وہ بھی حضرت عیلی ہیں مربی النظیم خدات ہو وہ بھی حضرت عیلی ہیں مربی النظیم کی محمدی ہیں۔ ہم حضرت عیلی ہی مربی النظیم کی خوبیاں اپنے ند ہب کے مطابق پیش کرے گا۔ اس طرح آپ اور جمین تبلیغ کرتا ہو وہ بھی دعورت عیلی ہی مربی النظیم کی خوبیاں اپنے ند ہب کے مطابق پیش کرے گا۔ اس طرح آپ لوگ (مرزائی) ہمیں دعورت عیلی النظیم کی دعورت عیلی ہی مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا۔ یہ تھا، وہ تھا اور جھڑا شروع کر دیں دعورت عیلی النظیم کا میں اور خلاف ضابطہ ہے۔ آپ ہمیں یہ بتا کیل حضرت عیلی النظیم کا سے یہ تو النگ الا اور خلاف ضابطہ ہے۔ آپ ہمیں یہ بتا کیل حضرت عیلی النظیم کا سے یہ تو کیل اور خلاف ضابطہ ہے۔ آپ ہمیں یہ بتا کیل

کیا خامیاں تھیں۔ان کا کردار کیسا تھا۔اخلاق کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ کسی با قاعدہ اور باضابطہ گفتگو سے پہلے ہمیں بیہموضوع متعین کرنا ہوگا کہ ہم فلاں موضوع بر گفتگو کریں ہے۔

کہ مرزا غلام احد قادیانی میں کیا کیا خوبیال تھیں۔ ہم آپ کو یہ بتا کیں گے کدان میں کیا

اکرام مرزائی: مولوی صاحب! مارا اور آپ کا اختلاف یہ ہے کہ آپ حضرت علی النظاف کو زعرہ مانتے ہیں اور یہ قرآن کے خلاف ہے اور ہم نے گفتگو حیات و وفات علی کے موضوع پر کرنی ہے اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اس موضوع کی طرف نہیں آئیں مے۔ آئیں مے۔

ما فظ محمد حنیف: یه آپ نے کیے دوئ کرلیا کہ میں حیات عسی النین کی طرف نہیں

آؤل گا۔ میں اس موضوع پر ضرور گفتگو کروں گالیکن پہلے موضوع کے تعین پر گفتگو ہو جائے۔ حضرت عیلی النظیم کو مار کر بھی آ ب نے بہی کہنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا اس لیے کیوں نہ ہم پہلے ہی مرزا صاحب کی ذات پر گفتگو کر لیں، جس فخص نے سرکار دو عالم سی کے کہ مندختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے اور امت میں انتشار پیدا کیا ہے، اس ذات پر کیوں بحث نہ کی جائے؟

مرزائی: دیکھا! میں کہتا تھا کہ حیات عیلی پر گفتگونہیں کریں گے، آپ اس کا ثبوت بی بہیں دے سکتے کہ میلی دعمرہ ہے اور وہی عیلی نازل ہوگا۔ کیا آپ قرآن میں دکھا سکتے ہیں کہ عیلی النیجاز آسان پر اٹھا لیے گئے؟

صافظ صاحب: اگرچ ہمارا موضوع طے نہیں ہے اور آئندہ گفتگو کے لیے موضوع کا تعین کیا جا رہا ہے لیے موضوع کا تعین کیا ہے کہ میں یہ واضح کرتا چلوں کر قرآن کی آیت:
''وما قتلوہ یقیناہ بل رفیعہ الله الیه و کان الله عزیزاً حکیماً."

(النساء: 157 ، 158)

جس کا مفہوم ہے ہے کہ حضرت عیسیٰ النیخ کو یقیباً قل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت سے عابت ہوتا ہے کہ وہ لیخی یہودی عیسیٰ النیخ کوئل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عیسیٰ حیمیم خدا کو اوپر اٹھا لیا جے وہ ٹل کرنا چاہتے تھے۔ ربی یہ بات اس میں آسان کا ذکر کہاں ہے؟ تو اس سلسلہ میں میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر میں آپ کو تغییروں کے حوالے دوں تو آپ ان کا انکار کر دیں گے اس لیے میں مناسب جھتا ہوں کہ آپ کو صدیثِ رسول اللہ علیہ کی طرف لے چلوں کیونکہ قرآن میں ایک مسئلہ اجمالی ربگ میں بیان ہوا اور حدیث رسول اللہ علیہ نازل ہوں گے۔ ابھی حافظ صاحب یہیں تک چنچے تھے کہ مرائی اکرام درمیان میں بول پڑا۔

مرزائی: نه سند نه سند میرا مطلب بیه به که پیلی آپ رفع آسانی ثابت کریں۔ حافظ صاحب: میں نے تو رفع ثابت کر دیا یبودی جس کوقل کرنا چاہتے تھے، الله نے اس کا رفع فرمایا۔ مرزائی: رفع سے مراد بلندی مرتبت ہے نہ کدروح اورجهم کا اور اٹھایا جانا۔ مولانا محمد یونس: بیمعنی قیاس ہے۔ آپ قیاس کی طرف نہ جائیں اور من کھڑت ترجمہ نہ کریں۔

حافظ صاحب:

قرآن میں کچھ چیزوں کے طال اور حرام کا تذکرہ ہے۔ مثلاً ایک صاحب آپ سے
قرآن میں کچھ چیزوں کے طال اور حرام کا تذکرہ ہے۔ مثلاً ایک صاحب آپ سے
سوال کرے کہ گدھا طال ہے یا حرام اور ساتھ ہی یہ تقاضا بھی کرے کہ اس کا جواب
قرآن سے دیں۔ مجھے آپ بتا کیں کہ آپ قرآن سے دکھا کتے ہیں کہ گدھا طال ہے
یا حرام؟ ظاہر ہے کہ ہمیں کہی چیز کی صلت یا حرمت پر قرآن پاک میں اشارہ نہیں ملی تو

اگرآپ یہی ویکنا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک میں آسان کا ذکر کہاں ہوتہ میں بھی دوے سے کہ سکتا ہوں کہ قرآن پاک میں حضرت عینی النظیمی کہیں نہیں آیا۔ ثبوت آپ کے ذھے؟ میں چرآپ سے کہتا ہوں کہ آپ مرزا غلام احمہ تادیانی سے جان نہیں چیراتا چاہتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے اصلی اختلاف کا سب ہے۔ مرزائی: آپ نے سوال کیا کہ قرآن میں کہیں موت کا لفظ نہیں آیا حالا نکہ قرآن مجید میں "و ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ المرسل "موجود ہے۔ اس آیت میں میں کو منور اکرم چائے ہے کہ کے رسول سب وفات پا چکے جیبا کہ "قد خلت من قبلہ المرسل" سے واضح ہے اگر سب نی فوت نہیں ہوئے تو یہ اس آیت کے خلاف ہے کیوں جی "قد خلت من کیوں جی "قد خلت من کیوں جی "قد خلت من کیوں جی "قد خلت کے خلاف ہے

<u>حافظ صاحب:</u> قد خلت کا معنی جگہ چھوڑنا، خالی کرنا اور گزرنا ہے۔ موت نہیں ہے۔ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ قرآن میں موت کا سیح لفظ دکھا کیں۔ مرزائی: گزرنا بھی موت کے معنی میں ہی استعال ہوتا ہے۔

صافظ صاحب: اگر يمي معنى ب تو پير قرآن پاک كى اس آيت "و كذالك ارسلنك في امة قد خلت من قبلها امم. " (الرعد: ٣٠)

ید حضور ملک کو فرمایا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اے بی ملک جمیعا ہم نے کو ایک است میں اس سے پہلے بہت ی امتیں ہو چک ہیں۔ اگر قد حلت کا معنی

موت کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلی سب امتیں مر چکی ہیں۔ حالانکہ عیسائی اب بھی موجود ہیں جو اپنے کو حضرت عیسیٰ الفیاف کا امتی کہلاتے ہیں اور یہودی اب بھی ہیں جو حضرت موئی کے امتی ہونے کے دعویدار ہیں۔ اگر اس طرح معنی کیے جاتے رہے تو قرآن پاک معاذ اللہ غلام خمرتا ہے۔

حافظ صاحب: کہاں آپ موت ثابت کر رہے تھے، کہاں یہ کہنے لگ گئے کہ یہ خلاف معمول ہے تھے، کہاں یہ کہنے لگ گئے کہ یہ خلاف معمول ہے تو آپ کے مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ حضرت موی النظامی آسان پر زیمو موجود ہیں۔

"ولم يمت وليس عن المعينين" (نودالحق حدادّل فزائن ج 8 ص 69) تو ذرا بتاسية كدموك النفيط: كيب زعره بيل اورآ سان بركيب بيني كيي كيي

<u> مرزائی:</u> یه غلط ہے مرزا صاحب نے کہیں نہیں لکھا۔

حافظ صاحب: ید ذمه داری میری بے که بین حواله دکھاؤں۔ اگر بین حواله دکھا دول تو پھر آپ کی ذمه داری بے کہ اس بات پر گفتگو کے لیے تیار ہو جائیں مے که مرزا صاحب کیا تھے ادر کیا نہیں تھے۔ ان کا کردار کیا تھا اور اخلاق کیے تھے؟

مرزائی: نبیں پر بھی ہم مفتگوای موضوع پر کریں کے کہ عینی الطبیق زندہ ہیں یانہیں؟

حافظ صاحب: آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں عالم نہیں تو آپ ایک علی بحث کیوں

چھٹرنا چاہے ہیں۔ آپ کا مقصد یہی ہے کہ مرزا قادیانی کے صدق و کذب کی آسان

ادر عام نہم بحث کو چھوڑ کرمشکل الفاظ کی بحث شروع کر دی جائے اور پھر لغت کی کمابوں

تک نوبت پہنے جائے، جو نہ آپ کی سمجھ میں آنے والی ہے اور نہ ہی ان لوگوں کی جو

یہاں موجود ہیں۔

و کیمئے جناب! مرزا قادیانی آپ کے لیے جمت ہیں وہ جو کھ فرمائیں گے۔ گو وہ ہم نہیں مانے لیکن آپ کو بلا چون و چرا قبول کر لیمنا چاہے۔ آپ کے مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ بید سنلہ دین کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ (ازالہ ادہام من 140 فرائن ج 3 من 171) جب بدمسلدوین کے ارکان میں سے عی نہیں ہے اور جیسا کرآپ کے مرزا قادیانی نے لکھا ہے تو اس پر بحث کیوں کرتے ہیں؟

مرزائی: یه غلط ہے جھوٹ ہے، مرزا قادیانی نے نہیں لکھا۔

حافظ صاحب والدوكهانا، ميرى ذمددارى ب اگريس ندوكها سكون تو مين جمونا\_

مرزائی: تو پرنمیک ہے، بیروالد دکھائیں۔

سامعین فیک ہے، یہ حوالہ ضرور دکھا کیں۔ چنانچہ مرزائیوں اورمسلمان دوستوں کے مطورہ سے طے پایا کہ یہ کفتگو اچا تک طے ہوئی تھی، کتابیں وغیرہ موجود نہیں تھیں۔ اس لیے مفتگو جد و دمبر کو ایک دوسرے مسلمان دوست ایوب صاحب کے مکان پر ہوگ۔ اس مرزائی نے اصرارکیا کہ تفتگو میرے مکان پر ہو۔

طافظ صاحب: نهآپ کی جگه پر نه میری جگه پر بلکه بدغیر جاندار قتم کے دوست بیں، اس کے تفتگو ایوب صاحب کے مکان پر ہوگ۔

نماز مغرب کا وقت لیٹ ہوا جا رہا تھا کہ گفتگو آئندہ پر ملتوی کر کے بیمجلس برخواست کر دی گئی۔

9 وسمبر: حارا اعمازه تفاجو بالكل مح فكا كمآ كنده جدكويه تفتكوس يح مور ربوه في المرا اعمازه تفاجو بالكل مح فكا كرا كنده جدكوية الله وسايا صاحب كو اطلاع در كر لا مورس بلواليا - و الملاع در كر لا مورس بلواليا -

9 بج مُفتَلُو كالطے تھا۔ طاہر صاحب جو اس مُفتَلُو كا اصل محرك تھے، انھيں قدرے تاخير ہو گئی۔ حافظ صاحب نے فورا ركشہ كيا اور جناح كالونی پہنچ گئے تا كہ مرزائی دوست بدنہ كہيں كه ديكھو 9 بج كا وعدو كيا تھا اور نہيں آئے۔

معاملہ اُکٹ ہوگیا: یہ دونوں حضرات دہاں پنچ تو معلوم ہوا کہ ایوب صاحب نے مكان پر گفتگو ركھنے كى بجائے فيمل آباد كے مشہور مرزائى مراد كلاتھ ہاؤس والوں كى كوشى پر ركھ دى ہے۔ ہم فورا سمجھ گئے كہ حیلے بہانے سے یہ گفتگو سے جان چرانا چاہتے ہیں، ليكن چربھى يہ دونوں حضرات كماييں اٹھا كرفورا مرزائيوں كے مكان پر پہنچ گئے مسلمان صرف بانچ يا چية دى شے اور مرزائى 15/16 دہ كچھ كرے ميں بيٹھ گئے، كچھ مكان كے صرف بارج ہے داس پر مستزاد صحن ميں اور كچھ مكان سے باہر، يہ چھ مسلمان ان كے محاصرے ميں شے۔ اس پر مستزاد

ید کرایک پروفیسر نورالحق نورکوربوہ سے بلایا ہوا تھا۔ ان حفرات نے کتابیں میز پر رکھیں تو پروفیسر صاحب نے اپنا ہوں تعارف کرایا۔

''مجھے پروفیسر نورالحق نور کہتے ہیں۔ میں امریکہ، افریقہ اور دوسرے بہت سے ممالک کے دورے کرچکا ہول۔''

مولانا الله وسایا: آپ کهال سے تشریف لاے ہیں۔

\_\_\_\_\_

بروفیسر صاحب: میں ربوہ رہتا ہوں اور وہیں سے صاضر ہوا ہوں۔ اور آپ کا تعارف؟
مولانا الله وسایا: نقیر کا نام الله وسایا ہے۔ فقیر ربوہ میں بی رہتا ہے اور مجلس تحفظ ختم نبوت کا ادنی خادم ہے۔

چرول روائیال اُڑنے لکیل: مولانا الله وسایا نے جب اپنا نام اور تعارف کرایا تو ان کے چروں پر ہوائیاں اُڑنے لکیس۔ ایک رنگ آئے اور ایک جائے کہ یہ ۔ کون کی بلا جمیں چٹ گئی۔

پروفیسر صاحب: میں دو ہاتیں کرنا جاہتا ہوں۔

مولانا الله وسایا۔ آپ دوچھوڑ تین باتیں کریں لیکن پہلے میری ایک بات بن لیں۔ طاہر صاحب: ہمارے اور اکرام صاحب کے درمیان ایک حوالے پر آ کر مختگو ختم ہوئی تھی۔ حوالہ یہ تھا کہ حضرت عینی الظاہد کی حیات کا مسئلہ ایمانیات کا جز نہیں ہے۔ مولانا محد حنیف صاحب یہ حوالہ دکھانے کے پابند ہیں۔ پہلے حوالہ، پھر کوئی اور بات، سب نے کہا اچھا تو ساسے حوالہ؟

صافظ محمد حنیف:

ری می اور اکرام صاحب کے درمیان موضوع کے تعین پر مختلو ہو رہ میں ہے ہیں ہے کہ اتھا کہ ری تھی ہو کی اس کے سیانی پر مختلو ہوئی چاہیے۔ میں نے بیہ کہا تھا کہ وجہ اختلاف مرزا صاحب کی ذات ہے نہ کہ حیات و وفات کا مسلہ اس پر میں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ بیہ مسلہ ایمانیات کا جز اور ارکان اسلام میں سے تہیں ہے تو اس پر مختلو کر کے کیوں وقت ضائع کیا ہے۔ جب بیہ ارکان اسلام میں سے نہیں ہے تو اس پر مختلو کر کے کیوں وقت ضائع کیا جائے۔ انھوں نے کہا کہ بیہ حوالہ علط ہے۔ میں نے کہا صحیح ہے۔ اس لیے میں بیہ حوالہ واضر ہے۔ بیر میرے سائے مرزا صاحب کی کتاب اذالہ

ادہام ہے اس کے ص 140 فرائن ج 3 ص 171 پر تکھا ہے:

"مسیح کے زول کا عقیدہ کوئی ایسا نہیں جو ہارے ایمانیات کی جزیا ہارے دین کے رکنوں میں سے ایک پیٹگوئی ہے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صدم پیٹگوئی میں سے ایک پیٹگوئی ہیان نہیں کی گئی تھی جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ جس زمانے تک یہ پیٹگوئی بیان نہیں کی گئی تھی اس زمانے تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا اور جب بیان کی گئی تو کچھ کال نہیں ہو گیا۔"

یہ حوالہ انتہائی واضح ہے۔ ذرا سوچے جب یہ سئلہ دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن نہیں ہے اور اس سئلہ کا حقیقت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اختلاف اس پر نہوا بلکہ مرزا صاحب کی ذات پر ہوا۔ مرزا صاحب خود فرماتے ہیں:

"كل مسلم يقبلني ويصدق دعوتي الا ذرية البغايا."

ہر مسلمان نے جمعے قبول کیا اور میری دعوت کی تصدیق کی مگر مجریوں کی اولا د نے جمعے قبول نہیں کیا۔'' (آئینہ کمالات اسلام ص 547، 548 خزائن ج5 م ایساً)

مرزا صاحب کو ساری دنیا کے مسلمان نہیں مانے، ای جرم کی وجہ سے مرزا صاحب نے تمام دنیا کے مسلمان وں کو بیک قلم کجریوں کی اولاد قرار دے دیا۔ کجریوں کی اولاد قرار دے دیا۔ کجریوں کی اولاد اس لیے نہیں کہا کہ مسلمان حیات علی القیقہ کا عقیدہ رکھتے ہیں بلکہ یہ گالی اس لیے دی کہ وہ مرزا صاحب کا ایک لڑکا بشیر احمد ایم اے ہو یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ ہر وہ خض جوموی اے ہو این میں ان ہے مرحول اللہ کو مان ہے مرحول اللہ کونہیں مانا، جمد رسول اللہ کونہیں مانا، جمد رسول اللہ کونہیں مانا، جمد رسول اللہ کو مان ہے کم مرزا غلام احمد کونہیں مانا، ندمرف کافر بلکہ یکا کافر ہے۔ ' (کلمة النسل می 110) میں میں ہیکہ مرزا صاحب کی دجہ سے نہیں بلکہ مرزا صاحب کی ذات کی وجہ سے دیا ہے۔ سینی القیقی کی حیات کی وجہ سے نہیں بلکہ مرزا صاحب کی ذات کی وجہ سے دیا ہے۔

حافظ صاحب کی گفتگو میمیں تک پیچی تھی۔ ان سے اس کا جواب نہ بنا تھا نہ بنا۔ البتہ گفتگو رو کئے یا بول بیجی کم مزید ذلت و رسوائی سے بیخ کے لیے اکرام صاحب نے کم فی کی طرح زبان چلاتے ہوئے حضرت داؤد الظیم حضرت یوسف الظیم ، حضرت بول النظیم ، حضرت لوط النظیم اور بیجہ دوسرے بیوں پر استے گندے اور سوقیاند الزام لگائے کہ الامان والحفیظ ۔

مولانا الله وسايا: كيا آپ ير بيحة بين كه انبياء كرام عليم السلام ك يهال كوئى

وارث نیس ہیں۔ جب یہاں کی دوسرے نی کا ذکر ہی نہیں ہے تو اصل گفتگو سے فرار کیوں؟ اور خلط محث کیوں کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کا مطلب بحث برائے بحث ہے تو چھم ماروش دل ماشاد۔ سنے! مرزا صاحب کی الی عبارت میں پیش کرسکتا ہوں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ العیاذ باللہ خدا نے مرزا سے برفعلی کی تقی۔ ابھی مولانا اللہ وسایا صاحب نے اتنی ہی بات کی تھی کہ مرزائیوں نے شور مچا دیا بکواس ہے، غلط ہے۔

مولانا الله وسایا: شرافت کا جواب شرافت ہے۔ یعض اٹھارہ نبیوں کی تو بین کر گیا آپ چپ رہے۔ میں نے مرزا کی ایک بات کی تو گالیاں دیتے ہو۔ جھ سے حوالہ ماگو کہ مرزانے یہ کہاں لکھا ہے؟

لیکن مرزائیوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم کوئی بات نہیں کرتے، ان کے انکار پر دوستوں نے کتابیں اٹھائیں اور بخاری مسجد بیں آ گئے۔ ان حضرات کو دیکھ کر وہاں محلّہ کے نوجوان جمع ہو گئے۔

مولانا الله وسایا صاحب نے کابیں سامنے رکھ لیں اور حوالے سانے شروع کے۔ حوالے سن کر سب توبہ توبہ کر اٹھے۔ سب نوجوانوں نے اصرار کہا کہ رات کو درس قرآن پاک ہو جائے۔ مولانا الله وسایا صاحب نے جعہ سمندری پڑھانا تھا، وعدہ کر لیا گیا کہ بی سمندری سے شام کو والی آ جاؤں گا۔ آپ درس قرآن پاک کا اعلان فرما دیں ۔۔۔۔۔ رات کو اچھا خاصا اجتماع ہوا، مولانا الله وسایا صاحب نے درس قرآن پاک دیا اور مرزائیت کا کچا چھا کھولا۔ آگر چہ مرزائیوں کی ذلیل اور کمین ترکت کی وجہ سے دیا اور مرزائیت کا کچا چھا کھولا۔ آگر چہ مرزائیوں کی ذلیل اور کمین قرآن سے وہ مقعمد بورا ہوگیا۔



## مباہلہ کا چیلنے منظور ہے

## قادیانی خلیفہ مرزا طاہر احمد کے نام کھلا خط

بم الله الرحن الرحيم جناب مرزا طاهر احمد ميثر آف دى قاديانى جماعت ساكن لندن والسلام على من اتبع الهدى.

جون 1988ء کے وسط کی آپ کا جارسطری بیان مبابلہ کے عنوان سے پاکستان کے اخبارات میں شائع ہوا۔ پاکستان و برطانیہ کے متعدد علائے کرام نے اپنے طور پر مبابلہ کا چینج قبول کرنے کا اعلان کیا۔ 6 جولائی 1988ء تک پاکستان کے کسی اخبار میں ان حضرات علائے کرام کے مبابلہ قبول کرنے کے متعلق آپ کا روم معلوم نہیں ہوا۔ بالآ خر عالی مجلس تحفظ تم نبوت کے چار خدام وقفہ وقفہ سے لندن پہنچ۔ وجولائی 1988ء کے اخبار "ملت" لندن میں آپ کی طرف سے مبابلہ کا پھر اعلان شائع ہوا۔ پاکستانی اخبارات کی نسبت اس میں کچھ زیادہ تنصیلات تھیں۔

چنانچہ 12 جولائی 1988ء کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ہم چار خدام نے ایک اخبادی بیان اور اشتہار اردو اخبارات لندن کو بھیجا۔ 13 جولائی 1988ء کے روز نامہ ملت لندن کے آخری صفحہ پر اشتہار اور اردو روز نامہ ''جنگ' لندن کے سیلے صفحہ پر بیان شائع ہوا اور 14 جولائی 1988ء کو روز نامہ ''جنگ' لندن کے صفحہ 7 پر اشتہار اور 'ملت' لندن کے سیلے صفحہ بر بیان شائع ہوا (جولفِ بندا ہیں) اس وقت ہمیں مبللہ کی تفصیلات سوائے اخباری بیانات کے معلوم نہ تھیں۔ 13 جولائی 1988ء کو رجمر ڈاک سے

''جماعت احمدید عالمگیر کی طرف سے دنیا بحر کے معائدین اور مکفرین اور مکفیین کومبللہ کا کھلا چینے'' نامی 26 صفحاتی پنفلٹ اور اس کے ساتھ آپ کے پریس سیرٹری رشید احمد چوہدری کے دستخطوں سے 12 جولائی 1988ء کا لکھا ہوا ایک خط موصول ہوا، جس میں کھا تھا کہ:

"آپ کا شار بھی انہی معامدین احمدیت میں ہوتا ہے۔ اگر آپ بدستور اینے معامد اللہ موقف پر قائم بیں تو آپ کو جماعت کی طرف سے باقاعدہ یہ دعوت دی جاتی ہے۔ کہ آپ اس چیلنے کو بغور پڑھ کر پوری جرائت کے ساتھ اس کی تشمیر کریں۔''

اس کو اول سے آخر تک غور سے بڑھا۔ اس میں آپ نے بعض امور کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی ہے جن کی تصریحات ذیل میں پیش خدمت ہیں۔ انھیں ملاحظہ فرمائیں۔ ان تفریحات کے بعد ہمیں کلیتہ آپ کا مبللہ کا چیلنج قبول ہے۔ ہمیں بیمعلوم نہ ہوسکا کہ آپ نے آسنے سامنے میدان میں آ کرمبابلہ کی بجائے تحریری مباہلہ کا راستہ اختیار کر کے قرآنی تفریحات کو کیوں نظراعداز کیا؟ یکی آپ کے دادا جان مرزا غلام احمد قادیانی سے شکایت متی کہ انعوں نے بھی پیر مہر علی شاہ گواڑوگ کے سامنے لا مور آنے کی جرائت نہ کی۔ یمی شکایت آپ کے والد مرزا بشیرالدین سے تھی کہ وہ بھی آپ کی جی جماعت کے ایک فرد (جو بعد میں مرزائیت سے تائب ہو مجے تھے) مولوی عبدالكريم مبلد کے سامنے تشریف ندلائے۔ مولوی عبدالكريم نے مبلله كاچينے دیا۔ آپ كے والد نے قول نہ کیا۔ انھوں نے "مبللہ" نامی اخبار قادیان سے شائع کیا۔ ہم مبللہ ک تنعيلات مي جانا نهيل جائج كه ووكن خفيد امور، رنكين واردات اور علين الزامات ير آپ کے والدے مبللہ جاہتے تھے۔ تفعیلات اس لیے مناسب نہیں کہ آپ کی طبع نازک برگران گزریں گی (اگر تفصیلات کی کو درکار ہوں تو وہ '' تاریخ محودیت کے چند پوشیده اوران '' ' کمالات محمودیه' ، ' ربوه کا بوپ ' ، ' ربوه کا راسپویمن ' ، ' ربوه کا خربی آمر''،' تعمر سدوم' وغيره نامي كتب كا مطالعه فرمائے ) آب نے بھى آئے سامنے ندآ كر ایے ان اکارین کی سنت برعمل کیا ہے۔

آپ نے 8 جون 88ء میں مباہلہ کا چینے دیا۔ قدرت کی شان بے نیازی کہ آپ کے دادا مرزا غلام احمد قادیائی نے بھی جون 1893ء میں عبداللہ آتھم میسائی کوچینے دیا تھا۔ جو مرزا غلام احمد قادیائی کی پیشنگوئی دربارہ عبداللہ آتھم کا حشر ہوا، وہی آپ کے اس مباہلہ کا ہوگا۔ ان شاء اللہ العزیز۔ آپ کے دادا نے کہا کہ پندرہ دن سے مراد

پندرہ ماہ بیں اور پندرہ ماہ بی عبداللہ آتھم مر جائے گا۔ اگر نہ مرا تو جھ کو ذلیل کیا جائے،
روسیاہ کیا جائے، میرے کلے بی رشہ ڈال دیا جائے، جھ کو بھائی دیا جائے۔ جب وہ پندرہ
ماہ بی نہ مراتو آتھم کی عیسائی پارٹی نے مرزا قادیائی کا پنا کر اس کے ساتھ وہی حشر کیا۔
مرزا جان و یعین سے لبریز بیں کہ صرف ایک سال کی مہلت نہیں، اگر ہمیں آپ اپ
ماتھ آگ بی کود جانے کا پنینے دیے تو اس کے لیے بھی ہم تیار تھے۔ اگر ہے شوق تو
اعلان سیج اور پھر حضرت جھ عربی تھ کی ختم نبوت کے ہم دیوانوں کا ذوق جنوں
دیکھتے۔ اس بات کو دیوانوں کی ہو نہ جھیں۔ پیدا کرنے والی ذات کی تم اگر آپ آگ
میں چھا گگ لگانے کا مبللہ کا پنینے دیں تو بھی ہمیں آگ کہ تھیں کہ گی ۔ جس پروردگار
عالم نے جھ عربی تھی کے والد سیدنا حضرت ابراہیم النین پر آگ کو شندا کیا تھا، وہ تھ
عربی تا گئی کو شندا کیا جانے کے خلاموں پر بھی آگ کو شندا کر دیں گے۔ بہرمال
قدرت کا آپ سے متخب کروانا ایسے امور ہیں جس پر ہم اللہ رب العزت کے حضور
کیا تھرد دیر ہیں۔

## تقریحات:

1 ..... آپ نے اپنے پمغلث مبللہ کے صفہ 1 پر لکھا ہے "احدیت کو قادیانیت اور مرزائیت کے فرضی ناموں سے بگارا جا رہا ہے " ..... آ نجناب کے معرض وجود میں آنے سے پہلے آپ کے دادا مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانہ میں آپ لوگوں کی جماعت کے سالا نہ جلسہ پر آپ کے ایک شاعر نے میشعر کمے تھے ۔

کیا راز ہے طشت ازبام جس نے عیسوئیت کا کی دو ہیں میکی ہیں کچے مرزائی

(اخبار بدر تادیان 17 جوری 1907ء)

یشعرا پ کے اخبار میں شائع ہوئے۔ اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی سمیت کسی مرزائی نے اپنے آپ کو مرزائی کہلوانے پر اعتراض نہ کیا۔ تجب ہے کہ مرزائی کا خطاب پاکر آپ کے دادا ادر اس کے تام نہاد صحاب تو خاموش رہیں ادر آپ آج اس پر چیں بجبیں ہوں۔ آخر کیوں؟ جناب اگر مرزائی یا قادیانی کہنے ہے آپ غصہ ہوتے ہیں

تو مرزا قادیانی پر عصه نکالیس یا تکیم نورالدین پر جس کا قول کلمته الفصل کے ص 153 پر مرزا بشیر احمد ایم ای جاعت کے لیے "مرزا بشیر احمد ایم استعال کیا گیا ہے۔ "مرزائی" کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔

آپ کی جماعت کو قادیانی کہنے میں بھی ہمارا قصور نہیں۔ کیم نورالدین کی دفات پر آپ لوگوں کا ''گرمی فشین' ہونے پر اختلاف ہوا۔ ایک گردہ نے لاہور کو اپنا مؤلز بنایا اور دوسرے نے قادیان کو۔ اگر آپ لوگ نہ لاتے تو یہ لاہوری اور قادیانی کا خطاب نہ پاتے ، اور یہ بات بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ لفظ قادیانی پر کیوں برا مناتے ہیں؟ آخر مرزا غلام احمد بھی تو اپنے نام کے ساتھ قادیانی لکھتا تھا۔ اگر قادیانی کا لفظ برا ہے تو جو خص اپنے نام کے ساتھ اس کو شائل کرتا تھا اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم آپ کو احمدی اس لیے تہیں کہ سکتے کہ ایسا کہنا ہمارے لیے ممکن نہیں کیونکہ احمد آپ کو احمدی ہم آپ کو احمدی اس لیے آپ تھا کی امت تو اپنے آپ کو احمدی کہلا سکتی ہے، آپ لوگوں کے مرزا کا نام احمد نہیں تھا، بلکہ غلام احمد تھا، جس سے معلوم ہوا کہ احمد اور چیز ہے۔ احمد کے مانے والوں کو تو احمدی کہلاجا سکتا ہے۔ احمد کہ مانے والوں کو تو احمدی کہلاجا سکتا ہے۔ احمد کہ مانے والوں کو تو احمدی کہلاجا سکتا ہے۔ محمد مان کونہیں ، آخمی غلامی کہیں غلمدی کہیں، قادیانی کہیں ،مرزائی کہیں، پر کھرکہیں یا کہلوا کیں احمدی ان کونہیں کہا جا سکتا۔

2 ..... آپ نے مبللہ کے می 4 پر لکھا ہے کہ مبللہ کے دو پہلو ہیں .... ہم ان دونوں پہلو کی نظر رکھتے ہوئے دوطریق پر مبللہ کا چینئے شائع کر رہے ہیں۔ ہر مکذب، مکفر کو کملی دعوت ہے کہ مبللہ کے جس چینئے کو جائے تجول کرے۔ ہمیں آپ کے مبللہ کے دونوں پہلو قائل قبول ہیں۔ دادا کا بھی ادر ہوتے کا بھی۔

3..... آپ نے ص کا پر کہا ہے کہ ''ہم سب مذیبن و مکر بن کو دوحت دیتے ہیں کہ وہ اس چیلئے کو غور سے پڑھ کر اس کو قبول کرنے کا اعلان کریں۔ ہم نہ صرف اس عبارت می کہ تا 8 میں مندرجہ مرزا کے دعاوی کو غلط تحصتے ہیں بلکہ مرزا قادیائی نے اپنی کتابوں میں جہاں کہیں جو دعاوی کیے ہیں، ان تمام دعاوی میں مرزا غلام احمد قادیائی کو مفتری، دجال، کذاب، مفتی، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سجھتے ہیں۔ اور پہلتہ ایمان و یقین کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ مرزا قادیائی پر شیطان کا غلبہ تھا۔ اسے کوئی و کی نہ ہوتی تھی، وہ کذاب و دجال تھا اگر ہم اس اعلان میں جمونے ہیں تو ہمارے پر خدا کی لعنت، ورنہ مرزا طاہر اور اس کی تمام روحائی وجسمائی ذریت پر بے شار گفئہ الله عَلَی الْکَافِینَنَ.

مرزا طاہر صاحب آپ کا چیلنے نمبر 2 آپ کے دسالہ کے ص 9 سے شروع ہو کرمی 18 پرختم ہوتا ہے۔ اس میں 9، 10 پر 9 باتوں کا ذکر ہے۔

نمبر 1 ..... مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا کہ ہمارا سے تقیدہ نہیں کہ مرزا خدا تھے۔
نہ جانے مبللہ کے شوق میں آپ نے اپنے دادا کے دعادی سے انکار کیوں
شروع کر دیا ہے۔ حالا تکہ مرزا قادیائی نے اپنی کتاب البریوص 85 فزائن ج 13 ص
103 پر لکھا ہے کہ ''میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں
دیکھا کہ میں خدا ہوں۔'' اپنی کتاب کے اعظے صفحہ پر دعویٰ کیا کہ ''زمین و آسان کو بھی میں نے
دین خدا ہوں۔'' اپنی کتاب کے اعظے صفحہ پر دعویٰ کیا کہ ''زمین و آسان کو بھی میں نے
مایا۔'' ریاد رہے کہ نی کا خواب بھی شریعت میں ججت ہوتا ہے)

نمبر2 ..... مرزاطا ہر صاحب آپ نے کہا کہ ہمارا بیعقیدہ نہیں کہ مرزا خداتے یا خدا کے سے اللہ علیہ مرزا طاہر صاحب خدا کے بیٹے تنے۔ حالانکہ مرزا قادیائی نے کہا کہ خداتعالی نے مجھے کہا کہ اسمع یا ولدی اے میزے بیٹے من۔ (البشری ن 1 م 40 وحققہ الوی م 86 فرائن ن 22 م 89) پھر کہا کہ مجھے خدانے کہا کہ انت منی بعنزلة ولدی تو مجھ سے میرے فرزند کے مانند ہے۔

نبر ق ..... مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ مرزا خداکا باب تھا۔ حالانکہ مرزا قادیائی نے اپنی کتاب علیت الوقی می 95 خزائن بن 22 می 99 پر اپنے بیٹے کو خدا جیہا قرار دیا۔ 'جب مرزاکا بیٹا خدا ہوا تو مرزا قادیائی خداکا باب ہوا۔ جناب مرزا طاہر صاحب اگر طبع نازک پر گراں نہ گزرے تو سینہ تھام کر سنے کہ آپ کے دادا نے مرف خدا، خداکا باب یا بیٹا ہونے کا ہی دوکی نہیں کیا بلکہ یہ بھی کہ آپ کہ اللہ تعالی نے میرے ساتھ دہ کام کیا جو مردا پنی عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ کہا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے ساتھ دہ کام کیا جو مردا پنی عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ (اسلای قریانی نمبر 34 می 10)

مرزانے کہا کہ جھے حمل ہو گیا (کشتی نوح ص 48 فزائن ج 19 ص 50) دل ماہ کے بعد دروزہ ہوا اور پھر کہا کہ"بایو اللی پخش جاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے..... تھ میں چین نہیں بلکہ وہ پچے ہو گیا ہے۔" (تندهیقد الوی ص 143 فزائن ج 22 ص 581)

نبر 4 .... مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ مرزا قادیائی تمام انبیاء کرام سے بشمول حفرت محم مصطفیٰ علیہ کے افضل و برتر ہے۔ حالاتکہ جناب کے وادا مرزا قادیائی کی کتاب حقیقتہ الوقی می 89 خزائن ج 22 می 92 پر مرزا نے کہا کہ مجھے البام ہوا کہ ''آ سان سے کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے ادپر بجھایا گیا۔''
کیا اس میں تمام انبیاء المقیقہ سے انفلیت کا دعویٰ نہیں؟ آپ کے باپ مرزا

بشرالدین قادیانی نے اپنی کتاب طبیقتہ الدہ ق کے ص 257 پر لکھا کہ''مرزا بعض ادنوالعزم نبوں سے بھی آ کے نکل گیا۔'' مرزا نے اپنی کتاب نزول اسے ص 9 خزائن ج 18 مل 477 پر لکھا ہے کہ''اگر چہ دنیا عمل بہت سارے نبی تھے گر عمل معرفت عمل کس سے کم نہیں ہوں۔'' بیشعر ہے کہ

> ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(وافع البلاءم 20 فرائن ج 18 م 240)

اب بتائے کہ اس نے انہاء سے افغال ہونے کا دھوئی کیا یا نہیں؟ لیجے۔
رحت عالم ﷺ کے متعلق اس مخف نے اپنی کتاب تخد گراویہ کے من 40 فزائن ج 17
من 153 پر لکھا ہے کہ 'آ تخضرت ﷺ کے معجزات تین ہزار سے اور اپنی کتاب تذکرة الشہاد تین من 43 فزائن ج 20 من 43 پر اپنے نشانات کی تعداد دس لا کھ لکمی ہے اور پھر المحرة الحق من 5 فزائن ج 21 من 63 پر لکھا ہے کہ ''نشان اور معجزہ ایک چیز ہے۔'' ان تیزن حوالوں کو ملائیں تو نتیجہ یہ لگا ہے کہ حضور الطبط کے معجزات تین ہزار سے اور مرزا تا دیانی کے دی لاکھ سے۔

مرزا طاہر صاحب آپ کو بار بار سوچنا جا ہے کہ اب آپ سی کھتے ہیں یا آپ
کے دادا؟ لیجئے مرزا قادیانی کی موجودگی ہیں آپ کی جماعت کے ایک شاعر اکمل نے کہا ہے
مجمد پھر اتر آئے ہیں ہم ہیں
اور آگے ہے ہیں بڑھ کر اپنی شان ہیں
مجمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل
فلام احمد کو دکھے قادمان ہیں

( بحاله اخبار بدر تانيان ج 2 نمبر 43 ص 14- 25 اكتوبر 1906 ء)

نیز مرزائے اپی کتاب الاستخاص 87 فزائن ج 22 ص 715 پر لکھا "اتانی مالم یوت احد من العالمین" مجھ کو وہ کچھ چیز دی گئی جوٰ دونوں جہانوں میں کس کونیس دی گئی۔

نمبر 5 ..... مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا ہے کہ آپ کا بی عقیدہ نہیں ہے کہ مرزا کی دی کے مقابلہ میں حدیثِ مصطفیٰ ﷺ کوئی شے نہیں۔ لیکن اے کاش اس عقیدہ فاسدہ کی تروید سے پہلے آپ نے مرزا قادیانی کے ان حوالہ جات کو پڑھ لیا ہوتا۔ مرزا

نے کہا کہ ' میں خدا تعالی کی قتم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ میرے دعویٰ کی بنیاد حدیث نبیں بلکہ قرآن ہے اور وہ وق ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وی کے معارض نہیں اور در میری وی کے معارض نہیں اور درسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح بھینک دیتے ہیں۔''

(اعِاز احري ص 30 فزائن ج 19 ص 140)

نمبر 6 .... مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ مرزا کی عبادت گاہ عزت و احرّام میں خاند کعب کے برایر ہے .... آپ نے یہاں غلط کہا، دحوکہ دینے کی کوشش کی، حالاتکہ اصل حوالہ یہ ہے کہ آپ کے مرزا تادیانی نے قادیان کی اپنی عبادت گاہ کو (جے آپ لوگ مجد کہتے ہیں) مجد اتصیٰ قرار دیا اور کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصلی میں مجد اتصیٰ سے مرادی موجود (مرزا قادیانی) کی مجد ہے جو قادیان میں واقع ہے۔

( خلبدالهاميص 21 ماشيرفزائن ن 16 ص اييناً)

نمبر 7 ..... مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ قادیان کی مرزین کہ کمرمہ کے ہم مرتبہ ہے۔ حالاتکہ مرزا نے کہا ہے کہ قرآن شریف میں تمن شہوں کا ذکر ہے بین کمہ مدید اور قادیان کا (خلبدالہامیہ میں 16 مائیہ فرائن نے 16 می ایسنا) مرزا طاہر صاحب! مرزا قادیانی کے اس حوالہ کے بعد فرما کیں کہ آپ کے مرزا کے مرزا طاہر فیاری مدید منورہ اور قادیان کی حیثیت ایک جیسی ہے یا نہیں؟ اور ساتھ بی صرف مرزا طاہر فہیں بلکہ پوری مرزائی امت کو چینے ہے کہ وہ قرآن سے قادیان کا لفظ نکال کر دکھا کیں ورنہ اقرار کریں کہ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا۔ لعنہ الله علی الکانوبین

نمبر8 ..... مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ قادیان جاتا تمام گناہوں کی بخش کا موجب ہے۔ حالانکہ آپ لوگوں کا صرف یہ عقیدہ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ قادیان جایا جائے بلکہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قادیان تمام بستیوں کی ماں ہے۔ (یعنی آم القرئی) ہیں جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا دہ کا تا جائے گا۔ تم ڈرو کرتم میں سے کوئی نہ کانا جائے، پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے۔ کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں۔

(هیتھ الرویام میں کہ از کی ادار مرزا طاہر) ای مرزا بشیرالدین دالد مرزا طاہر) ای مرزا بشیرالدین نے کہا کہ جو قادیان نہیں آتا یا کم از کم ہجرت کی خواہش

نہیں رکھتا اس کی نبعت شبہ ہے کہ اس کا ایمان درست ہو ..... بیہ بالکل درست ہے کہ یہاں (قادیان) میں مکہ کرمہ اور مدید منورہ والی برکات نازل ہوتی جیں۔

(منعب خلانت ص 33)

نبر و ..... مرزا طاہر صاحب آپ کا یہ کہنا کہ ہمارا بدعقیدہ نہیں کہ ج بیت اللہ کی بجائے قادیان کے جلسہ میں شمولیت ہی ج ہے۔ حالا تکد آپ کے والد نے کہا ...... "آج جلسہ (قادیان) کا پہلا دن ہے اور ہمارا جلسہ بھی ج کی طرح ہے۔

(بركات خلانت ص و)

اس (قادیان) جگفنل ج سے زیادہ تواب ہے۔ (آئید کمالات اسلام ص 352 فزائن ج 5 م ابینا)

مرزا قادیانی نے کہا زمینِ قادیان اب محترم ہے۔ جوم علق سے ارض حرم ہے۔

(در فین س 52 از مرزا تادیانی)

اس حوالہ میں حرمین شریفین مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ کی طرح قادیان کو ارض حرم قرار دیا جا رہا ہے۔ ان تمام حوالہ جات کو سامنے رکھ کر اب مرزا طاہر آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے جن باتوں سے انکار کیا ہے .....کیا وہ آپ کا انکار سیجے ہے یا محض دحوکہ دہی اور فریب کاری ہے۔

مرزا طاہر صاحب! آپ نے تقریباً ہرصغہ پر ایک ایک بات کے اختام پر العدة اللّٰه علی المکاذبین کا ورد کیا ہے آپ کے واوا مرزا قاویائی نے بھی اپنی کتاب (نورائی می 118 تا 122 فرائن تا 8 می 158 تا 163) ہیں چارصغات پر صرف لعنت لعنت کا ورد کیا ہے۔ جس کے جواب ہی صرف اتنا عرض ہے کہ آپ کی ذکر کروہ نو باتوں کی وضاحت و حوالہ جات آپ کی بی کتب سے عرض کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ ان سے انکار کریں، تو ان کتابوں کے معنفین اور آپ سب لوگوں کے لیے ہموجب محم قرآنی لعنة اللّٰه علی الکاذبین اب اگر ہے ہمت تو مر دمیدان بنیں اور آ مین کہیں۔ بہو خراک کے بخط باتوں بین اور آ مین کہیں۔

پھلات مہابلہ ہے ں 10 کی اس کے سے 11 کے اس تک اس اور ہے۔ کا ذکر ہے۔ ذیل میں اس کی وضاحت ملاحظہ ہو:

نبر 1 .... مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا کہ مرزا قادیانی نے فتم نبوت سے صریحی انکارنہیں کیا۔ حالانکہ مرزاکی کتاب دافع البلاء ص 231 خزائن ج 18 ص 231

ر ب كد "سچا نعاوه ب جس نے قاديان ميں اپنا رسول بيجا۔" نيز ايك نلطى كا ازاله ص 17 خزائن ج 18 ص 211 ركما كه "خدا تعالى نے جھے رسول اور نى كے نام سے وكارا ب-" آنخضرت على كے بعد اگر دوئ نبوت و رسالت ختم نبوت كا صرح انكار نبيس تو اور كيا ہے۔

نمبر2 مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی نے قرآن مجید میں فظی ومعنوی تحریف نیس مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی نے قرآن میں میں معنوی تحریف نیس اللہ او ہم کھا ہے کہ انا انزلناہ قریباً من القادیان کشفی طور پر مجھے معلوم ہوا کہ بیقرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں ایک ہی عبارت سے تحریف لفظی وتحریف معنوی ثابت ہوئی۔

نمبر 3 ..... مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا کہ مرزا نے روضۂ رسول ﷺ کی تو بین نہیں گی۔ طالئکہ مرزا قادیائی نے 17 تو بین نہیں گی۔ طالئکہ مرزا قادیائی نے اپنی کتاب تخد گواڑویہ حاشیہ ص 205 پر کہا کہ خدا تعالی نے آنخضرت ﷺ کے چھپانے کے لیے ایک ایک جگر تجویز کی جو نہایت متعفن اور خاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگر تھی۔ "مرزا کی جو نہایت متعلق ہے یا خار حرا کے متعلق ۔ بہر حال برترین قسم کی یہ عبارت روضۂ رسول ﷺ کے متعلق ہے یا خار حرا کے متعلق ۔ بہر حال برترین قسم کی سفاکانہ گستاخی ہے۔

نمبر ه ..... مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا کہ مرزا نے حضرت حسین کے ذکر کو عمرت حسین کیا۔ طالع مرزا قادیاتی اپنی کتاب ضمیمہ نزول اس جس کا دورا نام اعجاز احمدی ہے، اس کے ص 82 خزائن ج 19 ص 194 پر شید قوم کو خاطب ہو کر لکھتا ہے کہ ''تم نے خدا کے جلال اور مجد کو منفل دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے۔ کیا تو انکار کرتا ہے؟ پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے کہ کستوری کی خوشیو کے پاس گونہہ (کندگ) کا ڈھیر ہے'' کیا اس میں مرزا نے خدا کے ذکر کو کستوری اور حضرت حسین کے ذکر کو کرنے میں اور حضرت حسین کے ذکر کو گرفیہ ہے۔ تشیہ نہیں دی۔ (نامعلوم مرزا طاہر انکار کر کے لوگوں کی آئی موں میں کیوں من ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔)

نمبر5.....مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا کہ مرزا نے جھوٹے مدعیانِ نبوت کا مطالعہ کر کے دیوی نہیں کیا۔

طاہر صاحب! آپ یہاں مجول گئے۔ دراصل ہمارا (مسلمانوں کا) موقف سے کہ مرزا قادیانی کے دعوی نوت کے باعث اس کا روحانی رشتہ مسلمہ کذاب سے ماتا

ہے۔ اور ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے والوں کا روحانی سلسلہ حضرت صدیق اکبڑ سے ملا ہے۔ لیس جھوٹے معیان نبوت کا مرزا قادیانی جانشین اور زلہ خوار ہے۔ ملا ہے۔

نمبرہ .... مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا کہ مرزا قادیانی نے انگریزوں کے ایماء براسلامی نظریة جہاد کومنسوخ نہیں کیا۔

نہ معلوم مرزا طاہر صاحب سیدھے ہاتھ سے کان پکڑنے سے کیوں شرماتے ہیں۔ ہمارے عقیدہ کے مطابق مرزا قادیانی پر وی نہیں ہوتی تقی۔ وہ ایک دجال و کذاب، مفتری اور کاذب اور کافر تھا۔ اس لیے اس نے جہاد کومنبوخ کیا تو ظاہر ہے کہ انھیں لوگوں کے کہنے پر کیا جن کومنسوفی جہاد سے فائدہ پہنچ سکتا تھا، اور وہ انگریز تھے۔ انھیں لوگوں کے کہنے پر کیا جن کومنسوفی جہاد سے فائدہ پہنچ سکتا تھا، اور وہ انگریز تھے۔ انھیں لوگوں کے کہنے پر کیا جن کومنسوفی جہاد سے فائدہ پہنچ سکتا تھا، اور وہ انگریز تھے۔

نمبر7 .....مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا کہ مرزا نے تشریعی نبوت کا دوئ نہیں کیا۔ حالانکہ مرزا قادیانی تشریعی نبوت کا دوئ نہیں کیا۔ حالانکہ مرزا قادیانی تشریعی نبوت کا مدی تھا۔ لیج عبارت یہ ہے "ماسوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چز ہے۔ جس نے اپنی دی کے ذریعہ سے چند امر اور نمی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں کے دکھ میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔ " (اربین نمبر 4 م 6 فرائن ج 17 م 435)

نمبر 8 ..... مرزا طاہر آپ نے کہا کہ قرآن کے مقابل پر ہاری کتاب تذکرہ کی

کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اسے قرآ ن شریف کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔

مرزا! وو امور ہیں ایک یہ کہ مرزا قادیانی کے نزدیک اپنی وی کا درجہ کیا ہے،
آیا وہ قرآن کے برابر ہے یا نہیں۔ نزول اسے من 99 خزائن ج 18 من 477 پر ہے
کہ میں اپنی وی کو قرآن مجید کی طرح خطاؤں ہے پاک سجمتا ہوں۔ هیں الدی من 211 خزائن ج 22 من 220 پر ہے کہ قرآن شریف کی طرح میں اپنی وی پر ایمان لاتا ہوں۔ تبلیخ رسالت ج 648 مجموعہ اشتہارات ج 3 من 154 اور اربیین نمبر 4 من 19 فزائن ج 7 من 454 پر ہے کہ تورات، انجیل اور قرآن کی طرح اپنی وی پر بھی ایسا ایمان ہے۔ 'ان تمام حوالہ جات کو سامنے رکھ کر جلال اللہ بن مش مرزائی نے کہا کہ حضرت سے موجود (مرزا قادیاتی) اپنے الہامات کو کلام اللی قرار دیتے ہیں اور ان کا مرتبہ کماظ کلام اللی ہونے کے ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن مجید اور تورات اور آنجیل کا۔

ان حوالہ جات سے یہ بات واضح ہوگی کے سرزا قادیانی کی وی قرآن مجید کے مملا ہے۔ اب سوال یہ باتی رہ جاتا ہے کہ اس کی وی کے مجموعہ کا کیا تام ہے۔ طاہر

ے کہ اس کا نام تذکرہ ہے، تو صاف طاہر ہے کہ مرزائیوں کے نزدیک تذکرہ نامی کاب قرآن مجید کے ہم پلہ ہے۔ اور پھر یہ بھی طحوظِ خاطر رہے کہ قرآن مجید کا ایک نام تذکرہ بھی ہے۔ کلا انھا تذکوہ فرزائیوں نے اپنی الہامی کتاب کا نام قرآن نہیں رکھا کہ مسلمان مشتعل نہ ہوں۔ قرآن مجید کا دوسرا غیر معروف نام تذکرہ رکھ دیا تاکہ یہ بھی ٹابت کرسکیں کہ یہ ہماری کتاب بھی قرآن ہے۔

ص 10 سے ص 11 تک آٹھ باتوں سے مرزا طاہر نے انکار کر کے کہا ہے
کہ لعند اللّٰہ علی الکا فیبن ہم نے ان تمام باتوں کو مرزا قادیانی کی کتابوں سے
طابت کر دیا۔ اب ہم بھی کہتے ہیں مرزا طاہر بھی کے کہ لعند اللّٰہ علی الکا فیبن تاکہ
دنیا کے سب سے پڑے کذاب مرزا قادیانی کی روح پر بحر پور لعنتوں کی بارش ہو۔ ایک
بار پھر لعند اللّٰہ علی الکا فیبن.

پفلٹ کے ص 12 پر مرزا طاہر صاحب نے جار باتوں سے الکار کیا۔

نمبرا سند كمرزا قادياني ولوكه باز اورب ايمان نيس تعار حالانك اس ك دهوك باز، ب ايمان، وعده خلاف وحرام مال كھانے والا ثابت كرنے كے ليے صرف ايك حواله هانى ہے۔ جس بي اس نے لكھا ہے كہ پچاس كتابيں لكھنے كا ارادہ تعامر بچاس اور يتي مس صرف ايك كلته كا فرق ہے۔ لبذا بچاس كا وعدہ پانچ سے بورا ہو گيا۔

(يراين احريه ع 5 ص 7 خزائن ع 21 ص 9)

كيونك (الف) بچاس كتب ك بي لي اور كتابين بانج وي بناليس آبون ك بيك كما كيا- حرام خور وب ايمان موا-

(ب) پچاس کا وعدہ کیا صرف پانچ دیں۔ وعدہ خلافی کی، دھوکہ بازی کی۔ مدہ خلاف و دھوکہ باز ثابت ہوا۔

نمبر2..... مرزا کو گھر کا مال کھانے کی باداش میں والد نے گھر سے نہیں تکال دیا تھا۔

مرزا طاہر صاحب! خواتخواہ کیوں غلط بیانی اور دھوکہ دی سے معاملہ کو خلط ملط
کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے باپ کی پنشن سات سوروپ اس زمانہ ہیں
وسول کر سے غبن کر لی جس کے باعث شرم کے مارے گھرسے باہر نکلا رہا۔ گھر کا مال
خبن بھی کیا اور گھر سے باہر بھی نکلا رہا۔۔۔۔۔ اس بات کے اٹکار سے پہلے اپنے بچا مرزا
بشر احمد ایم۔ اے کی کتاب سیرۃ الہدی ج 1 ص 43 روایت نمبر 49 ہی کو پڑھ لیا ہوتا

تا كه آپ كوشرمسارى ند موتى ـ

نبر 3 ..... مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا کہ ہمارے خافین کہتے ہیں کہ مرزا
کی اکثر پیشینگوئیاں اور مبید وتی البی جموث کا پلندہ ہیں۔ مرزا طاہر صاحب! بلاوجہ خوش فہی
میں جتلا نہ ہوں، مرزا قادیانی کی اکثر نہیں، تمام پیشگوئیوں کو ہم غلط مانتے ہیں اور اس کو
وتی البی نہیں بلکہ القائے شیطانی یقین کرتے ہیں۔ اس لیے مرزا قادیانی ہمارے نزدیک
ایپ تمام دعاوی میں جموٹا، مکار، عیار، وخوکہ باز، دجال، کذاب، مفتری و ب ایمان تھا۔
مزا غلام احمد قادیانی کو لاکھوں ایکز زمینیں دی گئیں۔ مرزا طاہر صاحب آپ کیوں بلاوجہ
مزا غلام احمد قادیانی کو لاکھوں ایکز زمینیں دی گئیں۔ مرزا طاہر صاحب آپ کیوں بلاوجہ
صد کر رہے ہیں۔ رہوہ کی زمین سر موڈی نے نہیں دی؟ اور سندھ اور تھر پارکر کی زمین

ان چار امور کو ذکر کر کے مرزا طاہر صاحب آپ نے لعنة الله علی الکاذبین کا وروکیا ہے، جس کے جواب میں ہم نے تمام حوالے نقل کر دیے ہیں تاکہ آپ کو اپنا آئید وکھایا جا سکے۔ حوالہ جات غلا ہیں تو انکار کی جرأت کریں۔ ورنہ ہماری طرف سے لعنة الله علی الکاذبین کا تخذ تجول کریں۔

پفلٹ کے ص 12 کی آخری دوسطروں سے ص 13 مکل پر گیارہ باتوں سے اٹکار کیا ہے۔

نمبر 1 ..... جاعت احمدید انگریز کا خود کاشته پودانیس مالاتکه مرزا قادیانی نے اپنی کتاب البرید بی شامل درخواست م 13 فردائن ج 13 می 350 پر انگریز کورز کو خط کسا کرمرکار انگریزی کے بی خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت جزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے۔ اور ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خانمان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کو ایک خاص عزایت اور مہریانی کی نظر سے دیکھیں۔

مرزا طاہر صاحب! مرزا قادیانی صرف اپنی جماعت کوئیس بلکہ اپنے خاعمان کوجس میں اب آپ بھی ہیں، انگریز کا خود کاشتہ قرار دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پاکستان میں جب گرم ہوا لگی تو آپ نے بھی اپنے مالکان کے ہاں آ کر پناہ لی۔۔۔۔۔ اب انکار چہمنی دارد

نمبر 2..... قادیانی ملتِ اسلامیہ کے رحمٰن نہیں۔

صرف دخمن نہیں بلکہ بدترین دخمن ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور ملت اسلامیہ کی کیا دشمنی ہوسکتی ہے کہ تمام ملی اسلامیہ کو قادیانی جماعت نے کافر قرار دے دیا ہے۔ ملاحظہ ہو .....مرزا طاہر صاحب آپ کے والدکی کتاب آئیہ صدافت کے ص 35 پر ہے کہ

دد کل مسلمان جو مسیح موجود کی بیعت میں شائل نہیں ہوئے خواہ انھوں نے حطرت مسیح موجود کا نام بھی نہیں سا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ "تمام مسلمانوں کو مرزا قادیانی نے کجربوں کی اولا دکہا۔

(آ يَنِهُ كَمَالَاتِ اسلام ص 547، 548 فزائن ج5 ص ايسًا)

فرمائي اس سے برھ كر ملت اسلاميدكى اور كيا دمنى بوعتى ہے۔

مرزا طاہر نے کہا ہے کہ ہمارے وغمن ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ نمبر 3: مرزائیت عالم اسلام کے لیے سرطان ہے۔ نمبر 4: یبودیوں کی اور انگریزوں کی اسلام وغمن سازش ہے نمبر 5: اسرائیل اور یبودیوں کی ایجنٹ ہے۔

مرزا طاہر صاحب! یقین فرمائے کہ یہ تیوں آپ پر الزابات نیس بلکہ تھائی اس رہتی دنیا تک ہم مسلمان ان کی دمہ داری قبول کرتے ہیں۔ آپ اپ کمر جل بیٹے کر ان کا افار تو کر سکتے ہیں گر تھائی کی دنیا جل سامنا کرنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ نمبر کا اس بید کہ یہ جماعت امریکہ کی ایجنٹ ہے۔ اس میں کیا کلام ہے۔ 1953ء کی اکوائی میں بائی کورث کے جج صاحبان کے سامنے پاکستان کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے بہتنا ہے کہ چوہدری ظفر اللہ قال الدین نے بہتنا ہے ہیں کیا تھا کہ اگر میں مسلمانوں کے مطالبہ پر کہ چوہدری ظفر اللہ قال قادیا تی آنجانی کو وزارت فارجہ سے ہٹا دیا تو امریکہ گندم کا ایک دانہ نہ دیتا۔ اور پھر آن کل امریکہ کی رپورٹیس کر رہی ہے کہ دہاں پاکستان کی وہ مرائیوں کو تھ کیا جا رہا ہے۔ لہذا پاکستان کو امداد نہ دی جائے۔ ان تمام تھائی کے ہوئے ہوئے آپ کا انکار کرنا شدید زیادتی نہیں تو اور کیا ہے۔ ان تمام تھائی کے ہوئے ہوئے آپ کا انکار کرنا شدید زیادتی نہیں تو اور کیا ہے۔

نمبر7: اس جاعت اور روی می خفیہ نداکرات۔ نمبر8: اسرائلی فوج میں مرزائی جاعت کا وجود نمبر 9: چیسو پاکستانی قادیانی اسرائیلی فوج میں موجود میں نمبر 10: قادیانی شریندی کے لیے اسرائیل میں ٹرینگ لیتے میں نمبر 11: جرشی میں چار ہزار قادیانی گوریلا تربیت حاصل کرتے میں۔ ان تمام امورکو ذکر کر کے مرزا طاہر نے ان سے انکار کیا ہے۔ حالانکہ یہ تمام باتمیں صرف عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت نے نہیں بلکہ

a char

پاکتان کے نامور سیاستدان، اخبارات وغیرہ کہہ چکے ہیں اور اخبارات نے فوٹو دیے
ہیں کہ جب اسرائیل میں مرزائی مٹن کا ایک سربراہ جانے لگا تو اپنے بعد آنے والے کو
تفارف کے لیے اسرائیلی وزیراعظم سے طوایا۔ یہ تمام فوٹو اخبارات میں جہب چکے ہیں۔
کیا مرزا طاہر صاحب آپ اس پر مبابلہ کرتے ہیں کہ اسرائیل میں قادیائی
مٹن کام نہیں کر رہا ہے۔ مرزا طاہر صاحب کریں انکار سست ہے ہمت تو میدان میں
اُٹریں، آئیں بائیں شائی کرکے بات کو ادھر سے اُدھر لے جاکر معاملہ کو الجمانا تی
دھل و فریب ہے، جس کا حصر آپ کو اپنے دادا مرزا قادیائی سے ملا ہے۔ اسرائیل میں
قادیائی مٹن ہے۔ اور یہ کہ یہ یہودیوں کے ایجٹ ہیں۔ یہ ایسے امور ہیں جن سے آپ
قادیائی مٹن ہے۔ اور یہ کہ یہ یہودیوں کے ایجٹ ہیں۔ یہ ایسے امور ہیں جن سے آپ

مرزاطاہر صاحب آپ نے ص 14 پر آٹھ باتوں سے انکار کیا ہے۔ نمبر 1 ..... مرزاطاہر صاحب آپ نے کہا کہ یہ درست نہیں کہ ہمارا کلمہ مسلمانوں والاکلمہنیں۔

نمبر2..... بیر کہ جب مسلمانوں والا کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد رسول اللہ ﷺ سے مراد سرزا قادیانی کیتے ہیں۔

ان دونوں ہاتوں سے افکار کر کے آپ اپ بجرم ضمیر کوتو وہوکہ دے سکتے ہیں کو کول کی مرزائیت کے لڑی پر نظر ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ مرزا قادیائی نے اپنی کتاب ایک ظلمی کا اذالہ من 3 خرائن نے 18 من 207 پر کہا ہے کہ جھے وی ہوئی محمد دسول اللّٰہ و اللّٰین معه. اس وی الی ہی میرا نام (یعنی مرزا کا) محمد رکھا گیا ہے اور رسول اللّٰہ و اللّٰین معه. اس وی الی ہی میرا نام (یعنی مرزا کا) محمد رسول الله سے مراد رحمتِ عالم اللّٰہ کی ذات اقدی ہے نہ کہ مرزا قادیائی۔ لیکن مرزا ہے کہتا ہے کہ اس سے مراد رحمتِ عالم اللہ کی ذات اقدی ہے نہ کہ مرزا قادیائی۔ لیکن مرزا طاہر کے پچا مرزا بیر اس سے مراد میں ہوں۔ ای طرح مرزا قادیائی کے لڑکے اور مرزا طاہر کے پچا مرزا بیر اس سے مراد میں ہوں۔ ای طرح مرزا قادیائی کے لڑکے اور مرزا طاہر کے پچا مرزا بیر اس سے مراد میں ہوں۔ اس طرح منہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہوگئی۔۔۔۔۔ کے موجود (مرزا) کی آ مد نے محمد رسول اللہ کے منہوم میں ایک رسول کی زیادتی ہوگئی۔۔۔۔۔ کو رسول اللہ کے مقیدہ کا اظہار کر بلکہ جی چی کر مرزائیوں کے مقیدہ کا اظہار کر بلکہ جی چی کر مرزائیوں کے مقیدہ کی اظہار کر بلکہ جی چی کر مرزائیوں کے مقیدہ کی اظہار کر بلکہ جی چی کر مرزائیوں کے مقیدہ کی مرزا قادیائی بی کہ کہ طیبہ میں مرزائیوں کے نزد یک محمد رسول اللہ کے منہوم میں مرزا قادیائی بی شرکی ہوگیا۔ پس فراس فارت ہوا کہ جب مسلمان کلہ طیبہ پڑھتے ہیں تو مسلمانون کی مربی ہوگیا۔ پس فارت ہوا کہ جب مسلمان کلہ طیبہ پڑھتے ہیں تو مسلمانون کی میں شرکی ہوگیا۔ پس فارت ہوا کہ جب مسلمان کلہ طیبہ پڑھتے ہیں تو مسلمانون کی دیت کو میں کہ کی شرکی ہوگیا۔ پس فارت ہوا کہ جب مسلمان کلہ طیبہ پڑھتے ہیں تو مسلمانون کلہ حدید

زدیک محد رسول الله سے مراد صرف اور صرف رحمت عالم عظی ہوتے ہیں جس طرح کلمہ طیب کے بڑ اوّل لا الله الا الله على رب العزت کی ذات و صفات علی کوئی دوسرا شریک نہیں۔ جوشریک بنائے، وہ مشرک ہے۔ ای طرح دوسرے بڑ محمد رسول الله علی رحمت عالم سی کوئی شریک نہیں جو اس علی کی کوشریک بنائے وہ بھی مسلمان نہیں۔

اس لیے جب مسلمان کلہ طیبہ میں محد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو ان کی مراد آپ عظی ہوتے ہیں اور جب مرزائی کلہ طیبہ میں محد رسول اللہ بڑھتے ہیں تو ان کی مراد مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہوتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا کلمہ اور ہے اور مرزا غلام اور ہے۔ اب ان واضح عبارتوں کے بعد مرزا طاہر صاحب آپ کے افکار پر ہم صرف اتنا ہی کہ سکتے ہیں کہ لعنة الله علی الکاذبین.

نمبر3..... مرزا طاہر نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے کہ ہمارا خدا وہ خدانہیں جو محمد رسول اللہ کا خدا ہے۔

ندمعلوم مرزا طاہر عدا جموث بول رہے ہیں یا اس سے وحوکہ دیا مطلوب ہے۔ حالاتکہ مرزا قادیانی کا الہام ہے: دبنا عاج، ہمارا رب عاج ہرزا قادیانی نے اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ جبکہ لفت میل عاج کامعنی ہاتھی دانت یا گوہر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس الہام کے ہوتے ہوئے مرزائیوں کا خدا ہاتھی دانت یا گوہر سے بنا ہوا ہے۔ پس بے عقیدہ خدا تعالیٰ کی ذات ہاہرکات کے متعلق ندمحہ رسول اللہ علیہ کا ہے ادر ندقر آن کا۔

مرزا طاہر کے والد مرزا بیرالدین نے کہا کہ حضرت سے موجود (مرزا قادیانی)
کے مدے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 'نیہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات میے یا اور چند مسائل میں ہے۔
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم سے اللہ ، قرآن، نماز، روزہ، جی، زکوۃ غرض یہ کہ آپ نے نومیلا بتایا کہ ایک ایک چیز میں ان سے (مسلمانوں سے) ہمارا اختلاف ہے۔ ' (روزنامہ الفضل قادیان جلد 19 غارہ 13 موردہ 30 جولائی 1931ء) اس حوالہ کو مرزا طاہر پڑھیں اور سوچیں کہ باپ تو کہتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں سے ہر چیز میں اختلاف ہے اور بیا کہتا ہے نہیں، اب فیصلہ کریں کہ باپ جمونا تھا یا بیٹا جمونا ہے جبکہ ہمارے نزویک دونوں ہے۔ جبکہ ہمارے نزویک

۔ نمبر4 ۔۔۔۔ مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے کہ ہمارے فرشتے وہ نہیں جن کا ذکر قرآن وسنت میں ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب طلیقۃ الوی کے ص 332 خزائن ج 22 ص 346 پر کہا کہ بیمیرے پاس آنے والے کا نام پیچی ہے۔ اصل عبارت طاحظہ ہو: ''ایک شخص جوفرشۃ معلوم ہوتا تھا میرے سامنا آیا اور اس نے بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈال دیا۔ میں نے اس کا نام پوچھا اس نے کہا چھنیں۔ میں نے کہا کہ آخر کچھ تو نام ہوگا۔ اس نے کہا فیچی۔

اس حوالہ سے دو باتیں ثابت ہوئیں ایک یہ کہ مرزا کے پاس آنے والا فرشتہ بیتی نامی تھا۔ دومرا یہ کہ مرزا کا فرشتہ جموت بھی بول تھا اس لیے کہ جب مرزا تادیائی نے اس سے نام پوچھا تو اس نے کہا کہ نام پھی نیس۔ اگر نام پیجی تھا تو یہ کہ کر جموت بولا کہ میرا نام پھی نیس۔ اگر نام پھی نیس تھا تو دومری مرتبہ پوچھنے پر بیجی نام بتا کر جموت بولا یا پہلے جموث بولا یا بعد میں۔ بہر حال جموث بولا۔ تو بیجی فرشتہ اور جموث بولنے والا فرشتہ مرزائیوں کا ہوسکا ہے قرآن وسنت کا نہیں کیونکہ قرآن تو پار پارکر کہ رہا ہے کہ لایعصون الله ماامر مم فرشتے معصیت سے پاک ہوتے ہیں جبکہ مرزائیوں کے فردی فرشتے جموث بولنے ہیں۔

نبر5 .... مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے کہ قادیا نیول کے رسول مختلف ہیں۔

والانکہ چوہدری ظفر اللہ خان کا ٹریکٹ جو مارچ 1933ء میں بتقریب یوم التبلغ مائع ہوا اس میں ہے کہ مائع ہوا اس میں ہے کہ

خدا کے راست باز نی رائیدر پر سلائی ہو خدا کے راست باز نی کرش پر سلائی ہو خدا کے راست باز نی بدھ پر سلائی ہو خدا کے راستاز نی ذرتشت پر سلائی ہو خدا کے راستاز نی کنیوشش پر سلائی ہو خدا کے راستاز نی کنیوشش پر سلائی ہو خدا کے راستاز نی احمد (لینی مرزا) پر سلائی ہو خدا کے راستاز نی بندہ بابا ناک بر سلائی ہو خدا کے راستاز نی بندہ بابا ناک بر سلائی ہو

(منتول از پینام ملح لا درن 21 نبر 22 مورند 11 اپریل 1933ء) اب فرمایے! مرزائیوں کے نزویک بیلوگ نی تنے جیکه مسلمانوں کے نزدیک قرآن و حدیث یس کہیں ان کا ذکر نیس اور ظلم یہ کہ مرز، قادیانی کو بھی نیوں کی فہرست میں مززائی شامل کرتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے نزدیک وہ دجال، کذاب،مفتری، کافر و بے ایمان تھا۔

تمبر6 ..... مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا کہ جاری عبادت اسلامی عبادت سے مخلف بیس۔ اس کا جواب اس بحث کے نمبر 3 میں گزر چکا ہے۔

نمبر7 .....مرزاطا برصاحب آپ نے کہا کہ ہماراج مختلف نہیں۔ حالانکہ آپ کے والد مرزا بشرالدین نے کہا کہ 'ہمارا جلسہ بھی جج کی طرح ہے۔'

(خطبه جعدمرزامحود مندرجه بركات فلافت من وتقارير جلسه سالانه 1914ء)

(تقریم جلسه سالانه مرزامحمود مندرجه الفعنل قادیان ج2 شاره 8 مورنه 5 جنوری 1922ء) نمبر 8 ..... مرزا طاہر صاحب آپ نے کہا کہ بیہ غلط ہے کہ ہمارے تمام بنیاد ی عقائد قرآن وسنت سے جدا ہیں۔

و کیھئے۔ تمام بحث تفصیل سے پہلے گزر چکی ہے۔ قرآن و حدیث کا واضح حکم کہ رحمت عالم علیہ اللہ میں مرزا کہ رحمت عالم علیہ اللہ میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں رسول و نبی ہوں۔ قرآن و حدیث کی رُو سے رحمتِ عالم علیہ کو ایمان کی حالت میں و کیھنے والے صحابہ میں جبکہ مرزائیوں کے نزدیک مرزاکو دیکھنے والے صحابہ میں۔

مسلمانوں کے نزدیک رسول اکرم ﷺ کی گھر والیاں ام المومنین ہیں ..... مرزائیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کی ہوی ام المومنین مسلمانول کے نزدیک رسول اکرم ﷺ کی اولاد در اولاد اہل ہیت مرزائیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کی اولاد اہل ہیت مسلمانوں کے زویک سیدة الساء حفرت فاطمة الزبراً بنت ني علق مرزائوں کے زویک مرزاکی بول سیدة النساء ہے

مروایوں سے مروای مروای بول میدہ کا نام نہیں بلکہ رحت عالم علی کے فرض یہ کہ مردائیت کی خرب وعقیدہ کا نام نہیں بلکہ رحت عالم علی کے دین متین سے ممل بغاوت کا دوسرا نام ہے۔ جے قادیاتی احمیت کے نام سے تمبیر کرتے ہیں۔ جس کی کسی قدر تفسیلات اوپر میان ہو چک ہیں۔

ص 15 سے ص 18 تک مرزا طاہر صاحب آپ نے پچھسیای اعمال و افعال کا ذکر کیا ہے کہ ہم لوگ آپ کی جماعت کی طرف یہ الزامات منسوب کرتے ہیں اور آپ نے بڑے شد و مدسے ان کا انکار کیا ہے۔

انصاف کا خون نہ کریں۔ ان چزوں کا مبللہ سے کیا تعلق ہے۔ یہ ساری
باتیں آپ میں نہ بھی پائی جائیں تب بھی مرزا قادیائی اور اس کی جماعت غلا اور اس
کے عقائد جموث پر مبنی جیں۔ یہ ساری باتیں آپ میں پائی جائیں تب بھی مرزائیت
جموٹے عقیدہ کی حال ایک جموئی جماعت ہے۔ یہ الزامات سمج بیں تو بھی مرزا قادیائی
جموٹا تھا یہ الزام سیای غلا بیں تو بھی مرزا قادیائی جموٹا تھا۔

ص 19 ہے ص 26 تک مرزا قادیاتی کی دوعبارتیں ادر آخر میں اپنی دعا تحریر کی ہے۔ آپ کے اصل عقائد بعد حوالہ جات کی تفصیل کے لیے، قادیاندل کو دوست اسلام، نامی کما کچے لف ہذا ہے۔ اسے علیحدگی میں پڑھیں ادر اپنے گریبان میں جما تک کر دیکسیں کہ اصل حقائق کیا ہیں۔

ضروری گذارش: بعض جگتریری قدرت فی آگی ہے۔دراصل وہ بھی آپ کی کرم فرمائی کا متجہ ہے کہ آپ کی کرم فرمائی کا متجہ ہے کہ آپ نے واضح اپنی عبارتوں کے باوجود ناحق انکار کر کے بلاوجہ معالمہ کو الجھایا ہے اور پھر اُلٹا چور کوتوال کو ڈانے، آپ نے مسلمانوں کو غلط کار ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

آخری گذارش: آپ کے مبابلہ کے بیفاٹ کے متعلق جتنی ضروری تقریحات تھیں وہ ہم نے عرض کر دیں ہیں۔ ان حوالہ جات کو پڑھیں، اپی کتابوں سے ملائیں، تمام تر حوالہ جات سیح ثابت ہوں تو پھر فیعلہ کریں کہ آپ نے مبابلہ نامی بیفلٹ شائع کر کے محلوق خدا کو دھوکہ دینے کی کیوں ناکام کوشش کی ہے؟

مرزا طاہر صاحب! یقین سیجئے کہ یہ تمام تر حوالہ جات ہم نے بدی ویانت

داری کے ساتھ عرض کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت بن کے حضور ہم سب کو بالآ خر پیش ہوتا ہے اس کو حاضر و ناظر یقین کر کے دل کی مجرائیوں سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی یعنی حوالہ نقل کرنے ہیں بددیانتی یا اس سے غلط مطلب براری کے لیے خیانت نہیں کی۔ یہ تمام تر آپ کے لفریچر کے حوالہ جات ہیں۔ اب اگر ہے ہمت تو قرآنی تصریحات کو سامنے رکھ کر جگہ اور وقت کا تعین کریں، ہم آپ کے ساتھ آ منے سامنے مبابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو گواہ بنا کر پختہ ایمان و مین کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیاتی ایک جھوٹا مدی نبوت تھا۔ اس کے تمام تر لا یعنی دعادی سب فریب جھوٹ، مکاری وعیاری کا مرقع تھے۔ اس کو دی اللی نہیں بلکہ القائے شیطانی ہوتا تھا۔ وہ اور اس کے سارے مانے والے ہر دو گروپ نہیں بلکہ القائے شیطانی ہوتا تھا۔ وہ اور اس کے سارے مانے والے ہر دو گروپ کی طرح رحمت عالم علیہ کے دین کا دشن تھا۔

اس پرآپ جب جایی مبالمہ کے لیے ہم تیار ہیں اگرآپ نے جگہ اور وقت کا تعین نہ کیا تو پھر مجوراً یہ قدم ہمیں اٹھانا ہوگا تا کہ حق و باطل کا ایک بار پھر تصفیہ ہو۔ مبللہ کے بعد ہم معالمہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں گے کہ وہ باطل کو مثانے والا ہے۔ اس عزم کے ساتھ ہم اس تحریر کو تم کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیشہ اپنے باپ، واوا کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بھی ہمی ہمارے سامنے میدان میں آ کر قرآنی تقریحات کے مطابق مبللہ نہیں کریں گے۔ نہ آپ کو اس کی جرائت ہوگی۔ آپ نقی سیحی ہیں۔ اصلی مطابق مبللہ نہیں کریں گے۔ نہ آپ کو اس کی جرائت ہوگی۔ آپ نقی سیحی ہیں۔ اصلی مسیحی، فصاری نجوان جس طرح رصت عالم ملک کے سامنے مبللہ کے لیے نہیں آ کے شعر سے نفی سیحی قادیاتی بھی رحمتِ عالم سیحی خدام کے سامنے مبللہ کے لیے نہیں آ کے شعر سامنے میں آنے کی جرائت نہیں کریں گے۔

فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النّار

الله وسایا منظور احمد الحسینی عبدالرحمٰن يعقِوب باوا نذر احمد بلوج

مورخه 27 جولا كى 1988ء

**\$...\$..**\$

شاہن ختم نبوت حضرت <mark>مولا ٹااللہ وسایا</mark> مدخلہ فتنہ قادیا نبیت کے خلاف ایک کا میاب مناظر کی حیثیت سے دنیا بحر میں کسی تعارف کے متاج نہیں۔انھوں نے اپنی زندگی میں بے شار قادیانی مبلغین مے مناظرے کیے اور ہمیشہ کامیاب و کامران رہے۔ یہ بات کہتے ہوئے میراسر فخرسے بلند ہوجا تاہے کہ اس وقت فتنہ قادیا نیت کی سرکولی کے میدان میں حضرت مولا نااللہ وسامااییا کوئی دوسرامنا ظرنہیں۔ انداز گفتگواور طرز استدلال میں وہ منفر داور یگانہ ہیں۔ حافظه اس قدر تیز ہے کہ ہزاروں حوالے انھیں از بر ہیں۔وہ بڑے بڑے جید قادیانی مبلغین کواڑ نگے پر لاکرایی پٹخی دیتے ہیں کہوہ جاروں شانے حیت ہوجا تا ہے۔ یوں تو دجل و کذب کی انکامیں ہر قادیانی باون گز کا ہوتا ہے کیکن لفظوں کے ہیر پھیر، باطل تاویلات اور کتمان حق میں وہ پیطولی رکھتے ہیں۔ان سے مناظر ہوماحثہ ہر کس وناکس کے بس کی یات نہیں ۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ حضرت مولا نااللہ وسایا کی علمی اور مناظرانہ صلاحیتوں سے ہرشخص استفادہ کرے۔ اللہ بھلا کرے عزیزی محم<sup>ستی</sup>ن خالد کا جنھوں نے مولانا کی خطابق فتوحات کو " قادیانیوں سے فیصلہ کن مناظرے" کے نام سے کتابی شکل دی۔ ناسازی طبع کے باوجود میں نے اس كتاب كالفظ لفظ بككرف حرف يرهاب، كتاب اتني دلچسي، روال دوال اورمعلوماتي ب كهاس مکمل کیے بغیر ہاتھ سے چھوڑنے کو جی نہیں جا ہتا ۔بعض مقامات پرمیراخون جوش مارنے لگنا اور میں خود کومناظرائے میں بیٹھا ہوامحسوں کرتا ہوں۔ان مناظروں سے جہاں حضرت مولانا کی علمی وجاہت، برجت گوئی اور قادیانی لٹریچ برمکمل دسترس کا پید چاتا ہے، وہاں قادیانیوں کا حبث باطن، ہٹ دھری اور اسلام دشمنی بھی یوری طرح آشکاراہوتی ہے۔اس کتاب کا مطالعہ ہرمسلمان کوقادیا نیوں ہے مناظرے کا ماہر بنا دے گا اور کسی بھی سنجیدہ قادیانی قاری کا ادنی ساانہاک اس کی چیثم بصیرت کے سامنے راہ ہدایت کو واکر کے رکھ دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ عزیز ی مجم مثین خالد کی مرتب کردہ یہ کتاب حسب سابق ہر مکتنہ فکر میں انتہائی قدر ومنزلت کی نگاہ ہے دیکھی جائے گی۔ میں حضرت مولا نااللہ وسایا اورعزیزی متین خالد دونوں کے لیے دعا گوہوں۔

فقیرایوانخلیل (خواجه) خان محمد ن خانقاه سراجیه کندیال،میانوال عالمی مجلس شخط ختم نبوت پاکستان

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ رود ملتان فون 4514122